



برطريقت إدكارا سلاف معزرت مولا نامفتي محمود الحسن شاه صاحب سعودى دامت فيضم العاليد كادر ظبات كالجور

ظیفهٔ ایست مرطریقت شخی المنائخ حضرت مولانا خلیفه غلام رسول صاحب نورانشرنده نعل مازه، فریره ایمل خان



www.besturdubooks.net

# خطبات بمسعودي



پیرطریقت یادگاراسلاف حضرت مولا نامفتی محمود الحسن شاه صاحب مسعودی دامت فیوشهم العالیه کے نادر خطبات کا مجموعه

> خليفه مجاز بيعت پيرطريقت شيخ المشائخ

حضرت مولا ناخلیفه غلام رسول صاحب نورالله مرقده لعل ماره، دریه اساعیل خان

ناش: كمتبه سيدنا ابوهررية كلبرك، غرناطه مظفرآباد

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

## ( یخے کے بیٹے

جامعه سیدنا ابوهر برهٔ بحلّه صادق آبادگلبرگ غرناطه مظفر آباد رابطه نمبر 0314-9666205

دارالعلوم ہزارہ جامعہ مسجدالیای، نوال شہرا یبٹ آباد رابط نمبر 9820472

### بذربعہ ڈاک منگوانے کے لئے

0321-9834142 0314-9666205, 0322-5067706

# ﴿ فهرستِ بيانات ﴾

| صغخبر | بيانات                               | نمبرشار |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 07    | دستار بندی، د یول مری                | 1       |
| 41    | الله بعدازنما زمغرب                  | 2       |
| 52    | کھنہ پُل، راوالپنڈی                  | 3       |
| 80    | مدرسه عبدالله بن مسعودٌ، هري بور     | 4       |
| 113   | قُبامسجدنوان شهر، دستار بندی         | 5       |
| 140   | سَنی بینک، مری (یومِ والدین)         | 6       |
| 166   | سائنس ما ول كالح، مظفرا باد (رمضان)  | 7       |
| 184   | يي اليم باؤس، مظفرآباد               | 8       |
| 206   | اقراء روضة الاطفال                   | 9       |
| 224   | شوكت لائن بعدازنما زعشاء، مظفرآ باد  | 10      |
| 240   | شوكت لائن غلام مصطفى باؤس، مظفرآ باد | 11      |

#### بسم الله الرحمن الرحيم پيش لفظ

پیر طریقت، رہبر شریعت، یادگارِ اسلاف حضرت مولا نامفتی محمود الحسن شاہ صاحب مسعودی دامت فیوضہم العالیہ عصرِ حاضری اُن شخصیات میں سے ہیں جن کود کیھ کر ایٹ اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بلاشبہ اس پُرفتن دور میں حضرتِ والا شریعت و طریقت کی ایک جامع ہستی ہیں۔ ایک طرف جہاں اُنکے درد بھر سے ارشادات ومواعظ لوگوں کے دلوں کی دنیا ہیں انقلاب ہر یا کرتے ہیں تو دوسری طرف اُنگی پُرکشش اورا تباعِ سنت میں ڈوبی ہوئی شخصیت اپنے اندر بکلا کی جاذبیت رکھتی ہے اور دیکھنے والوں کے قلوب خود بخو داُنگی طرف کھنے حالے جاتے ہیں۔

پیرطریقت حضرت اقدی سیدنفیس انحسینی شاہ صاحب نور الله مرقدہ نے اپنے شخ و مربی قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائپوری قدی الله سرہ کی شان میں ایک نظم سیر وقلم کی ہے جسکے چنداشعار پیش خدمت ہیں جواپنے اسلاف کے اس سیچ جانشین پر بھی حرف برح ف صادق آتے ہیں اور مجھ جیسے بے بصیرت انسان کو بھی ان اشعار کے آئینے میں حضرت والاکی جامع صفات کا عکس وکھائی دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

عشق سرایا، حسن مجسم ختم أنهی پر أن كا عالم نائب حضرت فحرِ دو عالم

الله الله، أن كا عالم فانى فى الله، باقى بالله جامع سنت، قامع بدعت

نور شریعت بین طریقت ایبا عارف، ایبا مرشد لاکھوں دِلبر، لیکن پھر بھی محسنِ تنککم، رنگ تبسم گاہ اِشارہ، گاہ کِنابیہ سوزِ مروت کحظہ کحظہ اینے پرائے، یکسال یکسال واہ! لے ترا اندازِ محبت

پیشِ نظر کتاب بنام'' خطبات مسعودی'' حضرت والا کے اصلاحی خطبات کا پہلا مجموعہ ہے۔ میخش اللہ تعالیٰ ہی کافضل و کرم ہے کہ اُس نے ناکارہ کو بے علم عمل اورست و کوتاہ ہونے کے باوجوداس کام کی توفیق عطافر مائی جس پراُس پاک ذات کا جتنا بھی شکرادا کیا جائے کم ہے۔

ع شكر ہے تيرا خدايا ميں تو اس قابل نہ تھا

پاکستان میں حضرت والا کی روحانی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں ، ملک کے اکثر و بیشتر علاقوں میں آپ کے پے در پے تبلیغی اسفار ہوتے رہتے ہیں جن کا سلسلہ روز بروز بردھتا جا رہا ہے۔ آپ کے ان اسفارے اب تک بلا مبالغہ سینکٹروں زیروز بردھتا جا رہا ہے وائی اور ہور ہاہے۔ کئی علاقوں میں خوشگوارد بنی انقلاب رونما ہوا اور ہور ہاہے۔ کئی علاقوں میں شرک و بدعات کا زندگیوں میں خوشگوارد بنی انقلاب رونما ہوا اور ہور ہاہے۔ کئی علاقوں میں شرک و بدعات کا

ا مضرت كاصل شعريس لفظ واه ' كى بجائے ' آه ' ب-

قلع قتع ہوا اور اہلِ حق کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے راہیں ہموار ہوئیں اور آج بھی کثیر تعداد میں علماء وطلباء اور عوام الناس اس چشمیر فیض سے سیر ابی حاصل کر رہے ہیں، اللهم ذم فزد۔

گرشتہ کی برسوں سے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ حضرت والا کے مواعظ جن کی تعداداس وقت تقریباً 3000 سے بھی متجاوز ہے، انہیں کی طرح کتابی شکل میں منتقل کیا جائے۔ ان مواعظ کے جمع ہونے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ عالباً 2002 ء میں حضرت والا کے سفر وحضر کے خادم مفتی زیدصا حب مدظلہ (حال مدرس جامعہ ایوھری مظفر آباد) کو حضرت والا کے شخ ومر بی حضرت مولا نا خلیفہ غلام رسول صاحب نوراللہ مرقدہ نے خانقاہ حاضری پرارشاد فر مایا تھا کہ حضرت کے بیانات کو محفوظ کیا کریں۔ حضرت خلیفہ صاحب اور دیگر ذرائع (PD ڈیجیٹل ریکارڈ روغیرہ) کے ذریعے حضرت کے بیانات کو کیسٹ اور دیگر ذرائع (PD ڈیجیٹل ریکارڈ روغیرہ) کے ذریعے حضرت کے بیانات کو کیسٹ اور دیگر ذرائع (PD ڈیجیٹل ریکارڈ روغیرہ) کے ذریعے مفوظ کرتے رہے اور الحمد للہ! تا حال بیسلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنی تدریک مصروفیات کی وجہ سے اگر مفتی صاحب حضرت والا کے ساتھ سفر پرنہیں ہوتے تو دوسرے مصروفیات کی وجہ سے اگر مفتی صاحب حضرت والا کے ساتھ سفر پرنہیں ہوتے تو دوسرے مصرات بین مدمت انجام دیتے ہیں۔

یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کی فکر، دعا اور ترغیب ہی کی برکت سے ناکارہ کوان بیانات کے قائمبند کرنے کی سعادت نصیب ہوئی جو کتا بی شکل میں اس وقت آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہیں۔ بیانات کے لکھنے کا طریقہ کاریہ رہا کہ بعض مقامات پر معمولی حذف واضافہ کیا گیا اور جہاں تکرار نظر آیا، اسے بھی حتی الوسع ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر جب مسودہ تیار ہو گیا تو طباعت کا مرحلہ تھا لیکن اُس سے قبل اِس پر کوشش کی گئی۔ پھر جب مسودہ تیار ہو گیا تو طباعت کا مرحلہ تھا لیکن اُس سے قبل اِس پر

نظرِ ثانی بھی ضروری تھی۔

حضرت والا کے لیے اپنے پہم اسفار اور دیگر دین مصروفیات کی وجہ سے اس کام
کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا، اسکے لیے بھی حضرت والا نے مفتی زیدصا حب مدظلہ ہی کو
نظر ثانی کا حکم فرمایا جنہوں نے نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ طباعت تک کے تمام مراحل
کی نگرانی بھی فرمائی ، اُنے علاوہ مفتی آصف محمودصا حب مدظلہ مہتم جامعہ سیدنا ابو بکرصد این عویلیاں ایبٹ آباد نے بھی بالاستیعاب سارے مجموعہ کو ملاحظہ فرمایا۔ دونوں حضرات نے
اغلاط کی اصلاح بھی فرمائی اور وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی فرماتے رہے جسکے لیے ناکارہ اُن کا
انتہائی ممنون ہے۔

آخریں عرض ہے کہ اب بھی یہ دعوی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ مجموعہ اغلاط سے بالکل پاک ہے، کمپوزنگ یا دیگر اغلاط کا امکان باقی ہے، لہذا! قارئین کرام سے گزارش ہے کہ دورانِ مطالعہ اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائیں تو مطلع فرما کر عنداللہ ما جور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعاہے کہ اس حقیری کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے اور اِسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنادے (آمین)۔

> صهریب علی عفی عنه نوال شهر، ایبه آباد

#### بیان دستار بندی، د بول مری

الحمد لله، الحمد لله الذى احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق واليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابدسبحان فابرق والجنان فاحدة والاشجار فاورق سبحان رافع السمآء بغيرعمد الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله امابعد:

فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون و وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ٥ وقال الله تبارك وتعالى "واللين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و وان الله لمع المحسنين ٥ وقال الله تبارك وتعالى "يا يها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملقيه ٥ وقال النبي عَلَيْكُ "انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل و سكرة حب العيش وانتم تا مرون

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار "او كما قال عليه الصلوة والسلام بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالأيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

دوراستے ہیں یہاں ہے آ گے سفر میں ، چونکہ ہم یہاں پردلیں میں ہیں ، ایپ وطن کو جانے کی تیاری کے لیے رُکے ہیں ۔ تو دوراستے ہیں ، ایک شریعت کا راستہ اور دوسراا پئی طبیعت کا راستہ ہے ۔ ایک دب جا ہی کا راستہ ہے ۔ ایک دہ طبیعت کا راستہ ہے ۔ ایک دہ داستہ ہے جد هر رب بلاتے ہیں اورایک وہ راستہ ہے جس کی طرف سب بلاتے ہیں ۔ اب راستہ ہے جد هر رب بلاتے ہیں اورایک وہ راستہ ہے جس کی طرف سب بلاتے ہیں ۔ اب یہ دنیا امتحان گاہ ہے ، دار الامتحان ہے ، آخرت تو دار القرار ہے اور بید دنیا دار الفرار ہے اور موت کے بعد سے لے کر قیامت میں اُٹھنے تک دار الانتظار ہے ۔ ابھی ہم دار الفرار سے دار انتظار کی طرف جارہے ہیں ، پھر دار القرار میں جانا ہوگا۔

یہ جوقبر ہے قبر انظارگاہ (Waiting Room) ہے، اب ویڈنگ روم تو ٹکٹ کے مطابق ہی ہوتا ہے ، ٹکٹ جس درجے کا ہوگا اُس درجے کا ویڈنگ روم ہوگا، تو یہ شہلنے اور بہت زیادہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کا موقع ہے ، خفلت کا نہیں ہے ۔ خفلت میں جانے والے فرعون وشداد نمر ودو قارون تھے ، ابوجہل وابولہب تھے۔ اگر ہم بھی خفلت میں چلے گئے۔ بہت جگایا، گئے تو کہیں حشر اُنکے ساتھ نہ ہو جائے ، وہ بھی سوئے سوئے ہے گئے۔ بہت جگایا،

حضرت موی علیه السلام نے فرعون کو بہت جگایا، حضرت ابراہیم علیه السلام نے نمرود کو بہت جگایا اورای طرح حضور علیت نیدار کیا کو بہت جگایا ہے، بہت بیدار کیا ہے، رورو کے مانگا ہے اللہ تعالی ہے۔

حضور النه کی مبارک سیرت نضائل اعمال میں دیکھیں، ابتداء میں جو حکایات صحابہ این ، پھر ہمارے حضرت جی مولا نا یوسف صاحب کی حیاۃ الصحابہ ہے ، تھوڑی جھلکیاں اُس میں ہمیں نظر آنی چاہییں ۔ اگر روزانہ کی تعلیم ہوگھر میں ، تذکرے ، بی مبارک ہوں تو پھر زندگیاں بھی مبارک بین جا ئیں گی اوراللہ تعالی کی رحمتیں متوجہ ہوجا ئیں گی ۔ پچے ہمیں پیتہ ہونا چاہیے کہ حضور این کے کہ مبارک نسبت کیا ہے؟ تو اُنہیں جگایا ہے کیکن نہیں جا گے ، سوئے ، نماز کا اورائد میں ستی کرتا ہے یا نماز کو قضا کر دیتا ہے ، نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اُسکا حشر قیامت میں فرعون ، ہاں اور اُلی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اہتمام نہیں کرتا تو اُسکا حشر قیامت میں فرعون ، ہاں اور اُلی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اُلی وہ صدر بن گیا ، وزیر اعظم بن گیا ، کسی محکمے کا سربراہ بن گیا ، چیئر میں بن گیا یا کوئی

الروہ صدر بن کیا، وزیر اسلم بن کیا، سی تعلیم کا سربراہ بن گیا، چیئر مین بن گیا یا کوئی

ناظم بن گیا اوراس وجہ ہے نماز میں ستی شروع کر دی کہ معروف ہوگیا ہوں، ذمہ داری بڑھ

گئی ہے تو قیامت میں اِسکاحشر فرعون کے ساتھ ہوگا اورا گرنا ئب ہے کسی کا، وزیر ہے، کوئی
مشیر ہے یا نائب ناظم ہے اور پھر نماز میں ستی کرنے لگا تو اُسکاحشر ہامان کے ساتھ ہوگا اور
اگر تا جر ہے اور تجارت کی وجہ سے نماز میں ستی کر رہا ہے کہ پہلے تو جھوٹی دکان تھی، گا بک
تھوڑے آئے تھے تو نماز میں آ جایا کرتا تھا لیکن اب دکان بڑی ہوگئی، دود کا نیں تین دکا نیں
ہوگئیں، مارکیٹ خرید لی، اِس وجہ سے مصروف ہوگیا ہے تو اُسکاحشراً بی بن خلف کیساتھ ہوگا
اور آپ کو پہنہ ہے کہ اُئی بن خلف کتنے بڑے در ہے کا کا فرتھا۔ اہام الانبیاء حصر ہوگیا رسول النہ گائے۔

پالا ہوا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اِس پرچ ھے کرمعاذ اللہ شم معاذ اللہ حضوط اللہ کو جہید کروں گا۔ اُور کی لڑائی میں وہ آپ اللہ کو تلاش کرتا بھرتا تھا۔ جب وہ تلاش کرتے کرتے حضور علیہ ہے گئی میں وہ آپ اللہ نے نیزہ لے کر ہلکا سا اُسکوچھویا، جسکی وجہ سے چینا چلاتا بھرتا تھا۔ ابوسفیان نے اُسے بہت عار دلائی کہ معمولی خراش ہے، ہلکی می نوک کئی ہے اور تو بھرتا تھا۔ ابوسفیان نے اُسے بہت عار دلائی کہ معمولی خراش ہے، ہلکی می نوک گئی ہے اور تو اتنا چیختا ہے اور کھھا ہے کہ اُسکی آ واز الی کھی کہ جیسی بیل کی ہوتی ہے۔ اُس نے کہا کہ تہیں بیت ہے کہ یہ سکی مار ہے؟ یہ جھوائی کھی کہ جیسی بیل کی ہوتی ہے کہ یہ سکی مار ہے؟ یہ جھوائی کھی ہور بی ہے کہ اگر سار سے جاذ والوں میں تقسیم کے دیا تو اور اور کی ہوتی ہے کہ ایک میں ہیں ہم سب اور یہ دھوکا ہے، بہی دھوکا فرعون کو لگا اور ہم بھی اُس کی اُس کے دیا دول کا لگا اور ہم بھی اُس کا دول کو گئا اور ہم بھی اُسی کی دھوکا لگا اور ہم بھی اُسی کو لگا اور ہم بھی لگا ہوا ہے، اسی طرح تا رون کو چیے کا تجارت کا دھوکا لگا اور ہم بھی اُسی دھوکے میں ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرما کیں۔

دورات بین،ایک شریعت کارات ہے اور دوسراطبیعت کاراستہ ہے۔اللہ تعالیٰ دے

کبھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، جن کو دیا ہے اُن سے شکر کا امتحال لیا
جارہا ہے اور جن سے لیا ہے اُن سے صبر کا امتحال لیا جارہا ہے، دونوں کیساتھ معاملہ امتحال
کا ہے کسی پرسوالات زیادہ ، جسکی دکا نیس زیادہ اُسکا پر چہ بڑا امشکل ہے۔ جسکے می این بی،
پٹرول پمپ زیادہ ، ملیں کارفانے زیادہ ، اُسکا امتحال بھی بڑا سخت ہے۔ بہت مرحلے اُس پر
آنے ہیں، چونکہ پہلے تو اُس نے ایک دکان کا امتحال دینا تھا، ابھی تو دوکا ، دس کا دینا ہے۔
آدی کو ذمہ داری جب ل جاتی ہوتی پہلے تو صرف اپناا متحال تھا، ابھی تو دمداری کا سوال
گئی ہے اُسکے بقدراً س سے بازیرس ہوگی کسی محکے کا وزیر بن گیا تو سارے محکے کا سوال
اُس سے ہوگا۔ جوگورٹر بن گیا ، دزیرِ اعلیٰ بن گیا تو جتنا اُس علاقے میں اُس صوبے میں
اُس سے ہوگا۔ جوگورٹر بن گیا ، دزیرِ اعلیٰ بن گیا تو جتنا اُس علاقے میں اُس صوبے میں

غلطیاں ہورہی ہیں، سب کرنے والوں کواپی اور سب کی ملاکراُس وزیر کے کھاتے میں والی جا کیں خیال ہورہی ہیں، سب کر بادی کا موقع نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کوئی امتحان میں پھنسا ہوتو اُسکے لیے وُعا کرتے ہیں یا مبار کباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے تو امتحان میں پھنسا ہے ، نہیں نہیں اُسکے لیے وُعا ما نگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کجھے کامیاب کر دے ، تو سخت امتحان میں گھنسا ہے ، نہیں تھیں گیا ہورا بیچارہ امتحان میں گیا ہے۔ اگر کوئی آ دمی درخت پر چڑھ کراُوپر بلندی پر چڑھ کو گیا اوراب پیچارہ اُر نہیں سکتا تو نیچے کھڑے لوگ اُس پرترس کھاتے ہیں یا نہیں ؟ کہ چڑھ تو گیا ہے ، اب اللہ کرے ، اس لیے جتنی بلندی کرے عافیت کے ساتھ اُر جائے۔ اگر کھیا تا ہے ، اس لیے جتنی بلندی کرے عافیت کے ساتھ اُر جائے۔ اگر کھیا گیا تو اِسکا بچنا مشکل ہے ، اس لیے جتنی بلندی کرتے عافیت کے ساتھ اُر جائے۔ اگر کھیا تا ہے۔ اگر کھیا تا ہے۔ اگر کوجا تا ہے۔

ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب واحت برکاتہم العالیہ کے بارے میں جھے یاد آیا کہ دائیونڈ میں جب مبرے بارے میں یہ طے ہوا کہ قیم بنتا ہے جبکہ ابھی سال پورائہیں ہوا تھا ، آٹھ یا نو مہینے ہوئے تھے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوھاب صاحب واحت برکاتہم العالیہ نے تھم فرمایا کہ آپ نے یہال تھر بنا ہے۔ مولا ناطارق جمیل صاحب کو پیعہ چلا تو مجھے او پرسائبان پر لے گئے اور فرمانے لگے کہ مجت اور تعلقات تو بہت ہیں مگر میرا خیال سے ہے کہ آپ معذرت کردیں ، پھرائہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے بھولتا نہیں ، فرمایا کہ میں سرنگوں سی ٹہنی پر رکھیں کے جار شکھے ہار شکھے نے اور شکھے میں سرنگوں سی ٹہنی پر رکھیں کے جار شکھ

توسب کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو یہ تہنیت کا موقع نہیں ہوتا ، تہنیت کا موقع تو کل قیامت میں ہوگا کہ جس دن سر خرو ہونے والوں کے لیے اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا کا میاب ہوگیا ہے۔ وہ ہے مبار کباد کا دن ، اُس سے پہلے تو سب کے لیے دعائیں مانگنی ہیں کہ ہم سب دعاؤں کے ختاج ہیں ،ایک دوسرے کو دعاؤں میں یا در کھنا ہے تو دورائے ہیں ،ایک شریعت کا راستہ ، دوسراطبیعت کا راستہ ہے۔ایک راستے پر چل کرآ دمی عبدالرحمٰن بنمآ ہے ، دوسرے رائے پرچل کرآ دمی عبدالشیطان بنمآ ہے

یہ جو کھکش ہے، کھینچا تانی گئی ہوئی ہے، کچے اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی، اندھرے
اور اُجالے کی، اس میں ایک طرف تو رحمانی طاقتیں ہیں، دوسری طرف شیطانی طاقتیں ہیں
اور چونکہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، اس لیے پر چہ بڑا سخت ہے۔ اب جوآ دمی دکان پر بیٹھا ہے یا
گھر میں موجود ہے اور آذان شروع ہوگئی اور نماز کا وقت آیا تواب امتحان ہے۔ اگروہ نماز
کے لیے اُٹھ گیا تو رحمٰن کی طرف چلا گیا اور اگر نہیں اُٹھا تو شیطان کی طرف چلا گیا۔ اس لیے
ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیر کی فرمایا کرتے تھے کہ جنت چونکہ ساتوں آسانوں
کے اُوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے، تو اُوپر جانے کے لیے مخت ہوتی ہے، اب جو
نماز کے لیے اُٹھ رہا ہے تو وہ اُوپر کو جارہا ہے اور جونہیں اُٹھ رہاتو وہ شے پڑارہ گیا۔

حضور الله في ارشاوفر مايا" جوعورت يامر دخوشی خوشی نماز کے ليه اسمحت بيں ، جب انکی روح کے تکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی فرشتہ سے دیں گے کہ جاؤان کو کلمہ پڑھا دو"۔
اس ليے جب بھی نيکی کا خيال آئے تو يہ بجھنا ہے کہ بياللہ تعالی کی طرف ہے مہمان آيا ہے، جو اُس خيال کا اکرام کر لے بعنی اُس برعمل کر لے تو اللہ تعالی اور بھی رحمتیں اُسے عطا فرما ئيں گے۔ اس ليے نيکی کا جذبہ بيدا ہوتو فوراً اُس برعمل کر ليمنا چا ہے اور آپ نے سنا ہو فرما ئيں گے۔ اس ليے نيکی کو هينچق ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کو کھنچتا ہے ۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو هينچق ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کو کھنچتا ہے ۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو مینچق ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کو کھنچتا ہے ۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو مینچ ہی ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ، ایک نیکی دومری نیکی کے ساتھ جڑتی چلی چاقی ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ، ایک نیکی دومری نیکی کے ساتھ جڑتی چلی چاقی ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ، ایک نیکی دومری نیکی کے ساتھ جڑتی چلی چاقی ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ، ایک نیکی دومری نیک کی سبب بنتا ہے ، ایک نیکی دومری نیک کے ساتھ جڑتی چلی چاقی ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ، ایک نیکی دومری نیک کے ساتھ جڑتی چلی چاقی ہے اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ۔ اور ایک گناہ دومرے گناہ کا سبب بنتا ہے ، ایک نیک بن جا تا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بیٹا! نیک بنو، ہمیں چاہے کہ ہم بڑے بھی نیک بنیں۔ ہم کہتے ہیں کہ
بیٹا! جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو بروں کو چاہیے کہ وہ بھی جھوٹ نہ بولیں۔ بڑے جو بات
چھوٹوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ، وہ پہلے اُن کوخودا پنے اندر پیدا کرنی ہوگ اس لیے کہ
اولاد ماں باپ کی نو ٹو کا پی ہوتی ہے ، جواصل میں ہوگا وہ نو ٹو کا پی میں بھی آئے گا۔ تو اگر ہم
چاہتے ہیں کہ چھوٹے ٹھیک ہوجا کی تو بڑوں کو چاہیے کہ پہلے وہ خودٹھیک ہوجا کیں ، بڑے

ھیک ہوگئے تو جھوٹے ٹھی ٹھیک ہوجا کیں تو بڑوں کو چاہیے کہ پہلے وہ خودٹھیک ہوجا کیں ، بڑے

چاہتے کہ وہ غلط بات کریں تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی غلط بات نہ کریں ، چھوٹے نمازی بنیا ہوگا۔

بنیں تو بڑوں کو بھی نمازی بنتا ہوگا۔

عورتوں مردوں کو صفو ملاقیہ نے خوشخری سنائی ہے کہ''جوخوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھتا ہے، جب اُسکی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں کہ جا وَاِس کو کھم پر جا دو' ۔ بس سارا مسئلہ بی ای کا ہے، یہاں ہے جو جانے کا مرحلہ ہے، اُس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر دے ورنہ کوئی پیتہ نہیں ہے ۔ حضرت سیدا حمد شہید کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدی اُئی جماعت میں اُئے ساتھ ہے، سفر پر سفر کرتا ہے، مسلمان ہے لیکن پیٹا ور کے قریب جب پنجاب کے سکھوں سے مقابلہ ہوا تو اجا تک وہ مسلمانوں کی صفوں سے نگل کر کا فروں سے جا ملا اور کفر کر کے کلے کا انکار کیا اور کا فروں کی طرف سے نظر سے نگل کر کا فروں سے جا ملا اور کفر کر کے کلے کا انکار کیا اور کا فروں کی طرف سے نئل کر کا فروں سے جا ملا اور کفر کر کے کلے کا انکار کیا اور کا فروں کی طرف سے نئل کر کا فروں ہوگیا۔ نگری جو گر ری تھی وہ کتنی مبارک کیکن جب موت آئی تو اُسکے آنے ہے کھو دیر پہلے خاتمہ کفریر ہوگیا۔

حضرت مولا ناابوالحن ندوی آگے لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سکھوں کی جماعت میں سے ایک آ دمی نکلا اور آ کے حضرت سیدصاحب کی جماعت میں شامل ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کرآ گے ہو ھااور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، تو آخری وقت تک ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ ہمیں جو دوآ تکھیں اللہ تعالی نے عطافر مائی ہیں تو ساتھ اُ نئے استعال کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ایک آئے اپنے عیوب دیھنے کے لیے ہے اور دوسری آئکھ دوسروں ک خوبیاں دیکھنے کے لیے ہے۔ دوسروں کو خامی کی نظر سے اور برائی کی نظر سے ہم نے نہیں دیکھنا۔

ہمارے حضرت شیخ الہند قرماتے سے کہا گرآ دی چاہتو دہ سارے انسانوں کوفرشتہ سیجھنے گے اور چاہتو سب کوشیطان سیجھنے لگ جائے۔ پوچھا گیاوہ کیے؟ تو فرمایا کہ خوبی ہرایک میں ہے ، خامی ہرایک میں ہے ۔ اگرآ دی خوبیاں دیکھے تو سب اُسے فرشتے نظر آئیں گے اور اگر خامیاں دیکھے تو سب اُسکوشیطان نظرآ ئیں گے ۔ کیا خیال ہے اگر کسی کو ریقان (Hepatitis) ہو جائے تو اُسکوساری چیزیں پیلی نظر آتی ہیں ، اب وہ چیزیں تو پیلی نہیں ہوتیں بلکہ اُسکی اپنی آئکھیں پیلی ہیں۔ بیعیب اپنے اندر ہے جو دوسروں میں نظر آر ہا ہے ، تو اللہ تفائی ہمیں سب کی خوبیاں دیکھنے والا بنائے ۔ سب میں خوبیاں موجود ہیں اور کم از کم ایک خوبیان میں ہے اور وہ کیا خوبی ہے کہ لا السه الا السلسه می حصد رسول الله اُسکے سینے ہیں ہے۔

علیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ میں ہرمسلمان کو فی الحال اور ہرکافرکو
فی الحال اللہ جھتا ہوں مسلمان کو فی الحال اس لیے کہ وہ مسلمان ہے،اُسکو
اپنے سے افضل سمجھتا ہے اور کا فرکو فی الاحمال اس لیے کہ ابھی تو کفر میں ہے کیکن کوئی پہتہ
نہیں موت سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ لے اور چونکہ اسلام پچھلے سارے کفرکو بالکل مٹا دیتا ہے
اور اب تو وہ نومسلم ایما ہوگیا کہ جیسے ابھی مال کے بیٹ سے نکلا ہے اور بالکل پاک صاف

ہوگیا، تو اس لیے احتالاً ہر کافر کو اپنے ہے اچھا سمجھتا ہوں۔ ہمیں تو اسکی اجازت ہی نہیں ہے، ہس اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر ہونی چا ہیے، دوسروں کے بارے بیں ہمیں خوش گمانی سے رہنا ہے۔ اگر صبح سے شام تک کوئی آ دمی پھولوں کی تلاش میں ہے تو شام تک اُسکے دامن میں پھول ہوں گے اور اگر کوئی کانٹوں کی تلاش میں ہو اُسکے دامن میں کا نئے ہی ہوں گے ۔ ایسے ہی جو دوسروں کی خوبیاں و کھتا ہے، اُن میں ایک ایک خوبی ہوگی اور شام تک سے خودسو شام تک سے فورسو کی میں اور شام تک سے خودسو شام تک سے خودسو خوبیوں کا گلاستہ بن حائے گا۔

اُن میں تو ایک ایک خوبی ہے ، اس میں سب خوبیاں جمع ہوجا کیں گی اورا گراسکے مزاج میں خامیاں دیکھنا ہے کہ اُس میں بیخامی ، اُس میں بیخامی تو ایک ایک خامی دیکھی ، تو سب خامیاں جمع ہو خامی دیکھی ، تو سب کی خامیاں دیکھنے کی وجہ سے شام تک اس میں وہ سب خامیاں جمع ہو جا کیں گی ۔ تو نیک کا خیال آئے تو بیاللہ تعالی کی طرف سے مہمان ہے ، جو اِسکا اگرام کر لے تو اللہ تعالی اس مہمان کو بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر اسکی زندگی میں نیکیاں بی نیکیاں جمع ہو جا کیں گی اور اگر نیک کا خیال آئے اور آ دمی اُسکا اگرام نہ کرے ، اُس پڑمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے اراد ہے کی تو فیق بھی ختم فرما و سیتے ہیں ، پھر طبیعت اُس کی طرف آتی ہی ختم فرما و سیتے ہیں ، پھر طبیعت اُس کی طرف آتی ہی ختم فرما و سیتے ہیں ، پھر طبیعت اُس کی طرف آتی ہی

کتنے واقعات ایسے ہیں کہ سب کی خوزبان سے ادا ہوتا ہے کیکن توبہ کا کلمہ زبان پڑہیں
آتا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، دوائی لے آؤ، فلال کام کرلو، میسب کی خوزبان پر آرہا ہے کیکن توبہ کی
توفیق نہیں ہورہی اور بالآخراس حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے حضرت عارف باللہ
مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتهم العالیہ کراجی والے، اُنہوں نے ایک واقعہ لکھا

ہے کہ جمارے پڑوں میں ایک صاحب تھے۔ غفلت کی زندگی ، گناہوں کی زندگی ، ہم سمجھاتے تھے تو کہتے کہ ابھی ہڑا وقت ہے ، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے ، میں توبہ کرلول گا۔ توبہ کا ارادہ بنتا لیکن عمل نہ کرتے ، تو چلتے چلتے وہ توبہ کی تو فیق ہی اللہ تعالیٰ نے لے لی ، اب موت کے وقت سب کچھز بان پر آر ہا تھا لیکن توبہ کا کلمہ زبان پڑہیں آیا۔

حضرت پیرانِ پیرشخ عبدالقادر جیلائی بغداد میں اپنی خافقاه میں تشریف فرما ہیں اور سے
445 عکا واقعہ ہے، اتو ارکا دن ہے۔ حضرت کی مجلس میں مسلمان بھی ہیں، کا فربھی ہیں۔
حضرت نے حضورِ اقد سی ملک اللہ تعلیق نے بیارشاد فرمایا" جسکے
حضرت نے حضورِ اقد سی ملک اللہ تعلیق نے بیارشاد فرمایا" جسکے
لیے اللہ تعالیٰ خیرکا درواز ہ کھول دیتے ہیں، اُسے چاہیے کہ اُس میں داخل ہوجائے اس سے
پہلے کہ یہ بقد ہوجائے"۔ ونیا اصل میں آخرت کا سامیہ ہو اُس خود نیا نمونہ
پہلے کہ یہ بتد ہوجائے "۔ ونیا اصل میں آخرت کا سامیہ ہونے کی تو کوئی قیمت بی
نہیں ہوتی ، اُسکے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ میہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے
نہیں ہوتی ، اُسکے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ میہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے
کیھنہ بچاتو کتنی پریشانی ہوئی۔
کیھنہ بچاتو کتنی پریشانی ہوئی۔

ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جوحضرت علیم الامت تھانوی کے استاد تھاور ہوے درجے کے ہزرگ تھے۔ایک مرتبہ انہیں پجھضرورت پیش آگئ ،اچھا! جب ضرورت پیش آئے تو رب سے مانگنا ہے ،سب سے نہیں مانگنا۔ میہ ہاتھ رب کے مامنے اُٹھے گا ،سب کے سامنے اُٹھے گا ،سب کے سامنے اُٹھے گا ،سب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے ہیں اُٹھے گا ، بیزبان رب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے ہیں کھلے گی ،سب کے سامنے ہیں کھلے گی ۔ چنانچہ دور کعت پڑھ کر اللہ تعالی سے مانگنے لگ گئے کہ یااللہ! دس ہزار مامنے جا ہمیں ،اپنے خزانوں سے عطافر مادے۔ دُعاکر تے کرتے اُونگھ آگئی ،خواب میں روپے چا ہمیں ،اپنے خزانوں سے عطافر مادے۔ دُعاکر تے کرتے اُونگھ آگئی ،خواب میں

دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک برا خوبصورت اور شاندار محل ہے۔ دائیں بائیں جو فرشتے موجود تھان سے پوچھا کہ بیکل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ بید حضرت مولا نامحہ یعقوب نا نوتوی ہیں ، اُن کامحل ہے تو فرمایا کہ میں ہی تو ہوں۔ کہا کہ ابھی آپ اس میں نہیں جا سکتے ، ابھی آپ زندہ ہیں ، مرنے کے بعد سیدھا اسی میں آئیں گے۔ ابھی تو زیر تعمیر سے ، جب تک سائس باتی ہے ، اُس وقت تک گنجائش ہے تغیر کرنے کی۔

حضور الناه نے ارشاد فر مایا '' دوجنتی جنت میں داخل ہوں گے، (مثلًا دنیا میں اسلیم رہے ، دین کے ہر نقاضے پراکھے چلتے تھے، ہر خیر کے مل میں ساتھ ساتھ رہتے تھے ) اب جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک کو اللہ تعالی اُوپر کی جنت عطافر ما ئیں گے، دوسر کے وجب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک کو اللہ تعالی اُوپر کی جنت عطافر ما ئیں گے، دوسر کے این چنے کی جنت یو نئے والے جنتی کے دل میں خیال آئے گا کہ یا اللہ! آئ تو انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے۔ ہم دنیا میں تو ساتھ ساتھ رہتے تھے، جنت میں بھی تو برابر کی جنت ملئی چاہیے تھی تو حضور والے اللہ و ارشاد فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی فر مائیں گے کہ میرے بندے!

ملی چاہیے تھی تو حضور والے اللہ ورزیا دتی کسی پڑئیں ہوگئی۔

آئے انصاف کا دن ہے، آئے ظلم اورزیا دتی کسی پڑئیں ہوگئی۔

یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا ہیں آپ ساتھ ساتھ رہے ، اُسکا تقاضا بیتھا کہ جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہوتے لیکن ہم نے اُد پر والے تیرے بھائی کا جب نامہ اعمال دیکھا تو ایک مرتبہ سجان اللہ ذیا دہ ہوگیا تو اُسکا درجہ بھی تو زیادہ ہوگیا تو اُسکا درجہ بھی تو زیادہ ہوگا۔ آپ نے فضائل کی تعلیم میں بیعد یہ پاک بھی ٹی ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اُس گھڑی کے جواللہ کے ذکر کے بغیر گزرگی ہو۔ کیوں، وہ افسوس کی جگہ تو نہیں ہے لیکن وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ کسی کے باغ تھوڑ ہے، پلاٹ تو دہ اور ایک کی درخت تھوڑ ہے تھوڑ ہے ہیں۔ اکثر جگہ ہیں خالی ہیں تو وہاں پریشان ہوگا

کہ فلال کی جنت تو بڑی سرسبر وشاداب ہے اور فلال کے باعات تو گھنے ہیں اور عمارتیں زیادہ ہیں اور میری عمارتیں تھوڑی ہیں اور تھوڑے باعات ہیں۔ وہاں جاکے پتہ چلے گا کہ بیدر خت تو دنیا میں لگانے تھے۔

آج عمل کا وقت ہے ،کل جزا کا وقت ہوگا۔اس لیے جینے بھی نیک لوگ ہیں ، وہ سارے بڑے فلمند ہیں ، وہ اوورٹائم بھی لگاتے ہیں۔ پانچ نمازیں بیتو ہماری ڈلوٹی ہے لیکن یہ جونوافل پڑھتے ہیں ، تبجہ بین اُٹھتے ہیں ، یہ یہاں رہ کرخوب کمائی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت امام الا ولیاء شخ النفسیر حضرت لا ہوری ایک رات میں ساڑھے دس لا کھمر تبہ اللّہ کا ذکر کرتے تھے اور ایک قرآنِ پاک دن میں اسکے علاوہ۔ ہمارے حضرت مولا نامحمہ اللّہ کا ذکر کرتے تھے اور ایک قرآنِ پاک دن میں اسکے علاوہ۔ ہمارے حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب جو ہمیں نظر آتے ہیں ، پیچھے کس گود میں پرورش پاکے یہاں پنچے ہیں ، وہ گود الیاس صاحب جو ہمیں نظر آتے ہیں ، پیچھے کس گود میں پرورش پاکے یہاں پنچے ہیں ، وہ گود کھی تو نظر آئی جا ہے۔ وہ ماں بھی تو دیکھنی ہے کہ کس ماں کی گود سے وہ مولا نامحمہ الیاس بن بن کے نکلے ہیں۔ اُن کی خان فر ما یا کرتی تھیں کہ مجھے الیاس سے صحابہ کرام گلی خوشہو آتی ہے ۔ ہم بھی تو اپنے بچوں کو ہے۔ ان کو چانا ہواد یکھتی ہوں تو صحابہ کرام گلی جھلک نظر آتی ہے ، ہم بھی تو اپنے بچوں کو ایسا بنا سکتے ہیں۔

سائج اچھے ہوں تو مال بھی اچھا تیار ہوتا ہے، سانچے اچھے نہ ہوں تو مال بھی اچھا تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرتِ لا ہور کؓ فر مایا کرتے تھے کہ

> تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطاں پہسخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بینیوں کو پیدا یا کیڑہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

عورتوں کواپ مردول سے تو نرم ہونا ہے اور شیطان پر سخت ہونا ہے۔ اپ خاوند سے نرم ، اپ والدصا حب سے نرم ، اپ بچوں کو بھی بیار سے لینا ہے ، یہاں تو نری دکھائی ہے۔ میلی فون تو اُٹھانا ،ی نہیں اور اگر بھی ایسا ہوا کہ گھر ہیں کوئی مردموجو دنہیں اور مجبوری میں اُٹھانا پڑ گیا تو نرم گفتگونہیں کرنی۔ مجھے اپ مانسمرہ کے میں اُٹھانا پڑ گیا تو نرم گفتگونہیں کرنی۔ مجھے اپ مانسمرہ کرنے میں جڑتے ہیں ، شوری کے ساتھی اور بڑی قربانی والے ساتھی یاد آگئے ، مانسمرہ مرکز میں جڑتے ہیں ، شوری کے ساتھی اور بڑی قربانی والے ساتھی ہیں۔ یہ 1998 ، کی بات ہے ، ہم نے اکشے کسی تفاضے پرجانا تھا اور میر ایپ خیال تھا کہ اُن کے گھر فون (باتف) کر دیا ، اب گھنٹیاں جا رہی ہیں اور کوئی ہو جائے۔ میں نے اُن کے گھر فون (باتف) کر دیا ، اب گھنٹیاں جا رہی ہیں اور کوئی اُٹھانییں رہا۔

کافی در کے بعد کسی نے اٹھایا اور کوئی سلام نہیں کوئی کلام نہیں پچھ نہیں ، پشتو ہولتے سے وہ ، مجھے تو پشتو آئی نہیں تھی بس انداز ہ سا ہو گیا۔ اُنہوں نے ریسیور (Receiver) اُٹھایا اور غصے سے کہا کہ گور کے سوک فتا 'گھر میں کوئی نہیں ہے اور بیہ کہہ کرریسیور ماردیا۔ میں تو ڈرگیا، میں نے کہا کہ مجھے تو بات سمجھ میں آگئی کہ بیوہ بیویاں ہیں جوا پنے خاوند سے تو ملائم ہیں اور شیطان پر سخت ہیں۔ بالکل کسی کی طبیعت میں کوئی بیاری ہو بھی تو ٹھیک ہوجائے ملائم ہیں اور شیطان پر سخت ہیں۔ بالکل کسی کی طبیعت میں کوئی بیاری ہو بھی تو ٹھیک ہوجائے جہ جائیکہ عور تیں یوں بات کریں کہ جو یوں جہ کر باتیں کرتی ہے۔

شریعت نے عورتوں کونرمی سکھائی ہے ،عورتوں کونرم رہنا ہے لیکن کہاں؟ اپنے خاوند کے سامنے ، اپنے والد کے سامنے ۔ جہاں اجازت ہے وہاں ضرور نرم ہو جائے ۔ اچھا! کہیں ہم پر بیدالزام نہ لگ جائے کہ بیداوگ عورتوں کومردوں کے شانہ بہشانہ چلنے سے روکتے ہیں۔ شریعت بھی چاہتی ہے کہ تورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں، شیطان کا راستہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رحمٰن کا راستہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رحمٰن کا راستہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رب بھی چاہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رب بھی چاہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں ۔ بس ہم نے صرف بید فیصلہ کرنا ہے کہ صلاحیتیں و کھانی ہیں لیکن رب کی رضا ہیں، سب کی رضا میں نہیں۔

حضور والله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کود کھے کر بہت خوش ہوتے ہیں، تو جہاں رب د کھے کے خوش ہوتے ہیں وہاں تو ہم چلیں شانہ بہ شانداور جہاں سب خوش ہوتے ہیں وہاں نہ چلیں ۔اُس دن کراچی سے پچھا حباب آئے تو اُنہوں نے کہا کہ جی! کراچی کے سفر میں ہم نے بہت تھکا یا آپ کو، تو میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ۔ دیکھے! رب کوراضی کرنے کے لیے بھی تو تھکنا پڑتا ہے جیسے ورتوں کو نقاب کرنے کے لیے تھکنا تو پڑتا ہے۔ گناہ میں بھی بندہ تھکتا ہے اور نیکی میں بھی تھکتا ہے، راتوں کو گناہ گار بھی جا گئے ہیں اور نیکو کا ربھی جا گئے ہیں۔ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اُس نے ہمیں اپنی رضا میں تھکنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطاں ہمی کئی
منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

سیتواس کا کرم ہے کہ اُس نے ہمیں اپنی خدمت میں قبول فر مایا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے یا وآیا، ہمارے حضرت مولا ناوکیل احمد شیروالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ انٹر فیہ لا ہور میں الصیانہ رسالہ کے مدیر ہیں۔ اُنکی والدہ محتر مہ حضرت تفانوی ہے۔ بیعت تھیں، اُنہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں اُن کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ عرض کیا کہ یااللہ! بس بیتمنا ہے کہ جنت میں چلی جاؤں، تو کیا میں جنت میں چلی جاؤں گو اللہ تعالیٰ ما کہ یا اللہ! بس بیتمنا ہے کہ جنت میں نبیل جائی ۔ بس بیہ جواب سننا تھا کہ ایک دم جاگ سیکس وار کھر بہت روئیں کہ میری تو جاگ سیکس اور رونے لگ سیکس، وضوکر کے تبجد کی نماز پڑھی اور پھر بہت روئیں کہ میری تو جند گی ۔ بس بیہ جواب سننا تھا کہ ایک دم خود فرما دیا تھی کہ میری تو خود فرما دیا کہ تو جنت عطافر ما دیں لیکن خود فرما دیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی ، فوراً حضرت کوخط لکھا۔

کیوں جی اِ مرض بتانے سے دور ہوتا ہے یا چھپانے سے؟ بتانے سے دور ہوتا ہے،
چھپانے سے نہیں ۔ جوا پنے مرض کو چھپائے گا، وہ زیادہ مریض ہو جائیگا اور جو بتائے گا تو
اُسکا مرض اللّٰہ کی رحمت سے دور ہوجائے گا، تو اُنہوں نے فوراً حضرتِ تھا نوگ کوخط لکھا اور
ساری صورتِ حال عرض کی ۔ حضرتِ تھا نوگ بھی تو حکیم الامت تھے اور ہوے معالی تھے،
حضرت نے خط پڑھتے ہی اُس پر ککیر لگائی اور لکھا کہ شاباش تمہیں مبارک ہو، بہت اچھا

خواب ہے، اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ پھرآ گے لکھا کہ تم نے بو چھاتھا کہ میں جنت میں چلی جاور گی جات میں جائے ہیں جنت میں چلی جاور گی جنت میں چلی جاور گی جنت میں جلی جاور گی جنت میں نہیں جائے گی ۔ فرمایا کہ توجنت میں نہیں جائے گی ۔

معنٰی یہ ہے کہ تو جنت میں نہیں جائیگی بلکہ ہم مجھے اپنی رحمت سے جنت میں لے جائیں گے، توبیاللد تعالی کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اسکی علامات میں اکھاہے كەللەتغالى خىركى توفىق عطافر ماتے ہیں تواسكامطلب بیہے كدوہ ہم سے راضى ہیں ،خوش ہیں۔اللہ تعالی ہم سب کووہاں چلنے کی توفیق عطافر مائے جہاں چلنے میں اُنکی رضاہے۔ یہی توامتخان ہے ہمارااورآپ نے اگرزیب وزینت کے کیڑے پہننے ہیں توضرور پہنیں،آپ كوكو في نہيں روكتا ہے كيكن جہاں مہنے ہیں وہاں پہنیے ، جہاں نہیں بہننے وہاں مت پہنیے ۔ بس ا تناسا فرق ہے کہ جہاں میلا کچیلار ہناہے وہاں میلے کچیلے رہیے اور جہاں بناؤ سنگھار کرنا ہے، وہاں شوق سے سیجیے کیکن شریعت کے دائر ہے میں رہتے ہوئے لیعنی خاوند کے ممامنے كوئى حرج نہيں، گھر كے اندركوئى حرج نہيں ہے البية لباس كشادہ اور ڈھيلا ڈھالا ہونا چاہيے اگر دویشہ اوڑھا ہوا ہے لیکن وہ اتناباریک ہے کہ اُس میں سے سارے بال نظر آرہے ہیں تب بھی اللہ یاک ناراض ہوجا ئیں گے، ہمارا تو منشاء ہی رب کوراضی کرنا ہے۔بس میدوو ہی جذیے ہیں ، کچھ کا جذبہ ہے کہ رب راضی ہوجا کیں اور پچھ کا جذبہ ہے کہ سب راضی ہو جائیں ۔ کوئی تو سب کوراضی کرنے کے پیچھے پڑ گئے اور کوئی رب کوراضی کرنے کے لیے در بدر ہو گئے۔اللہ تعالی ہم سب کوائن میں سے بنائے جورب کوراضی کرنے والے ہوں۔ این صلاحیت اس برلگانی ہے، یوچھ یوچھ کر چلنا ہے، سوچ سوچ کر چلنا ہے کہ میرے کسی عمل ہے رب ناراض نہ ہوجا کیں۔

ایک صاحب حضرت تھانویؒ ہے بیعت ہو گئے تو حضرت کو خط کھھا کہ جب ہے بیعت ہوا ہوں اور زندگی میں پچھ تبدیلی آئی ہے، تب سے میرے دفتر کے دوست مجھ پر ہنتے ہیں اور میرا فداق اُڑاتے ہیں تو حضرت نے فر مایا کہ اُن کو ہننے دو، تہمیں قیامت میں رونا نہیں بڑے گا۔ اصل دن تو وہ ہے جہال کے رونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ، اتنا روئیں گے کہ آنسوخشک ہوجا ئیں گے، پھرخون کے آنسوروئیں گے اور اس قدر پید آئے گا کہ نیسے میں ڈو ہے لگ جا ئیں گے۔ کسی کے گھٹوں تک ، کسی کے سینے تک اور کسی کو اتنا پیدند آئے گا کہ منہ کے راستے سے اندر جارہا ہوگا۔ اُس دن کی حسرت سے تک اور کسی کو اتنا پیدند آئے گا کہ منہ کے راستے سے اندر جارہا ہوگا۔ اُس دن کی حسرت سے اُس دن کے اُس دن کے اُس دن کی حسرت سے اُس دن کے اُسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔

دین پر چلتے ہوئے بعض اوقات لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں، اب جیسے مستورات کا سروز ولگ گیا، 15 دن لگ گئے اور ماشاء اللہ گھر بیں تعلیم شروع ہوگئ اور گھر کی فضا بدلنے لئی تو اب باتی مستورات اُن ہے کہتی ہیں کہ آپ نے دنیا ہی جھوڑ دی اور اس طرح مردول سے اُن کے دوست احباب کہتے ہیں کہ جب سے آپ تبلیغ میں لگے ہیں، اُسکے بعد سے اب آپ ہوٹل میں نہیں آتے تقریبات میں اور ہمار نے نگشن میں نہیں آتے، آپ نے تو دنیا ہی جھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئ ! ہم نے دنیا نہیں جھوڑ کی، ہم نے تو دنیا نہیں جھوڑ کی، ہم نے گناہ جھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئ ! ہم نے دنیا نہیں جھوڑ کی، ہم نے گناہ جھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئ ! ہم نے دنیا نہیں جھوڑ کی، ہم نے گناہ جھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئ ! ہم نے دنیا نہیں جھوڑ کی، ہم نے گناہ جھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئ ! ہم نے دنیا نہیں جھوڑ کی، ہم نے گناہ جھوڑ دی ۔ ہیں ۔

ہم بھی کھاتے پیتے ہیں ، اُٹھتے بیٹے ہیں اور چلتے بھرتے ہیں ، ہم دکان پر بھی جاتے ہیں اور دفتر میں بھی جاتے ہیں اور دفتر میں بھی جاتے ہیں ، دنیا تو نہیں جھوڑی ہم نے ، ہاں گناہ جھوڑ دیے ہیں۔ اچھا! دوسری بات یہ کہ جب وہ کہیں کہاب آپ ہمارے فنکشن میں نہیں آتے جہاں عورتوں اور Gathering ہوتی ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ

آپ نے اپنی تقریبات کواس قابل کب چیوڑا ہے کہ ہم اُس میں آئیں۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں ایسی وہاں جع کر دی ہیں کہ کوئی شریف آدمی تو اُن میں جا بی نہیں سکتا ہے۔
پہلے تو ہم ایسے تھے کہ رب کی ناراضگی میں لت بت تھے ، اب ایسے ہو گئے کہ رب کی رضا
میں نہانے لگ گئے ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب ہم صاف سخفرے ہوگئے۔

د کیھے! گناہوں کی زندگی اور غفلت والی زندگی الی ہے جیسے کہ مکینک کا کیڑ اہوتا ہے مکینک کے کیڑے اور دھے بی مکینک کے کیڑے او دھے بی اور دھے بی دھے ہوتے ہیں اس پرلیکن اُس کوکوئی پر واہ ہیں ہوتی ، جینے دھے لگ جا کیں ، اُس کوکوئی پر واہ ہیں ہوتی ، جینے دھے لگ جا کیں ، اُس کوکوئی پر واہ ہیں ۔ جب اللہ تعالی کی تو فیق ہے آ دمی تو بہ کر لیتا ہے اور دین کی روشن آ جاتی ہے تو اُسکی حیثیت الی ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف سخرا کیڑا ہو کہ اُس میں چھوٹا سا داغ بھی بر داشت نہیں ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف سخرا کیڑا ہو کہ اُس میں چھوٹا سا داغ بھی بر داشت نہیں ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف حقر ایکڑا ہو کہ اُس میں جھوٹا سا داغ بھی بر داشت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو سب بچھ کر کے بھی بد پوئیس اُن تھی کین اب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے طبیعت حساس ہوگئی ہے ، تو اللہ تعالی ہم سب کو روحانی بھنگی ہونے سے بچائے۔

کیمنگی کا واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے ،اب جیسے ایک آدی سود بھی کھار ہاہے،رشوت بھی لیتا ہے، جھوٹ بھی بواتا ہے اور اُسے کوئی پر واہ نہیں ہوتی لیکن اسکا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اِن گنا ہوں ہیں بد بونہیں ہے۔ بد بوقو ہوتی ہے گناہ میں ، بالکل اُسی طرح جس طرح گندگ میں بد بو ہوتی ہے لیکن جو آدمی بھنگی بن جائے تو ظاہر ہے اُس کو پھر بد بونہیں آتی ۔ میں بد بو ہوتی ہے لیکن جو آدمی بھنگی بن جائے تو ظاہر ہے اُس کو پھر بد بونہیں آتی ۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا ذکاح ہو گیا۔ عورت شہر کی رہنے والی تھی اور جہال بیاہ کے لائی گئی وہ دیبات تھا اور جس گھر میں وہ دلین بن کے آئی ، اُس گھر میں گائے ، بھینس ، لائی گئی وہ دیبات تھا اور جس گھر میں وہ دلین بن کے آئی ، اُس گھر میں گائے ، بھینس ، بکریاں اور باتی جانور بھی تھے۔اب بیچاری شہر کی عورت تھی ، دیبات میں آگئی اور وہاں

بد بواتنی سخت اور جانور بھی قریب قریب بند سے ہوئے سے تو وہ پریشان ہوگئی کین ساتھ ہی مال کی تربیت بھی تھی کہ جس گھر میں تم گئی ہو، اب جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا۔ ہم نے بھی بگاڑ نانہیں ہوا پنی بچیوں کو، بیجو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹی البیخ خاوند کو ذرا دبا کے رکھنا، بالکل اسکے بیخ نہیں ہوجانا اور اپنی ساس کو بھی ذرا تھام کے رکھنا، ہر بات اُئی نہیں مانی ۔ ایسی مائیں بگاڑنے والی ہیں، بنانے والی نہیں ہیں۔ یہ مائیں آگرا پنی بچی کو ذہر کھلا دیں تب بھی بڑا گناہ ہوگا گیا ہیں ، بنانے والی نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کے جملے کہ کراُن کو بگاڑ نا ہے۔

باپ کہتا ہے کہ بیٹی ! جب تک میں زندہ ہوں یہ گھر تیرا ہے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹی ! رشتہ تو جب تک ہمارا سا یہ سلامت ہے یہ گھر تیرا ہے ، یہ بگاڑ ہے ۔ کیا کہنا چاہیے کہ بیٹی ! رشتہ تو اولاد کا قائم ہے کیکن یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے ، اب خاوند کا گھر آپ کا گھر ہے اور جو آپ کا سے سر ہے ، وہ اب آپ کی ماں ہے ۔ ویکھئے! یہ بات مضر ہے ، وہ اب آپ کی ماں ہے ۔ ویکھئے! یہ بات دونوں طرف سے چلتی ہے ، یہادھر سے مجت کے جذبے لے چلی ہے اور وہ اُدھر سے شفقت والے بنیں گے تو دنیا میں ، ی جنت کے مزے آنے لگ جا کیں گے ۔ خیر! وہ عورت بوئی سلجی ہوئی تھی ، بنا ہوا سانچے تھا ، اُسے پہتہ تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ برس کہی ہوئی تھی ، بنا ہوا سانچے تھا ، اُسے پہتہ تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ اب جب میں اِس گھر میں آ ، ی گئی ہوں تو اس بد ہوگو آ ہستہ آ ہستہ تم کروں گی۔ اب جب میں اِس گھر میں آ ، ی گئی ہوں تو اس بد ہوگو آ ہستہ آ ہستہ تم کروں گی۔

مہینہ، دومہینے چارمہینے گزرے تو ظاہر اِس عرصیں اُن جانوروں کے مزید بچ بھی ہوئے ہوں گرید ہوئے ہیں اس گھر میں ہوئے ہوں گئے ہوں اور زیادہ ہو گئے لیکن یہ بہنے گلی کہ دیکھا! جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں ، آہت آہت اس گھر سے بد بو میں نے ختم کر دی۔ کیوں جی اِبد بوختم ہوئی ہے یا اُس عورت کی اپنی سو تکھنے کی جس آہت آہت رہ گئی ہے اور وہ بھی کہ بد بوختم ہوگئی ہے۔ بد بو

نہیں ختم ہوئی بلکہ اسکا اپنا مزاج اس میں ڈھل گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ فر مائے ۔ زکام والے کو جیسے خوشبو بھی نہیں آتی اور بد بو بھی نہیں آتی ، اسی طرح ہمیں بھی جب روحانی زکام لگ جاتا ہے تو نیکی کی خوشبونہیں آتی ، گناہ کی بد بونہیں آتی ۔

بد بوہوتی ہے گناہ میں ، ہمیں اللہ تعالی وہ جس عطافر مائے اُسکے لیے اللہ تعالی سے مانگناہوگا۔ وہ بھنگی پنا ہے جس میں گندگی کی نہیں آتی اور جب بومحسوس ہونے لگ جائے تو پھر وہ اللہ کی رحمت والی زندگی ہے کہ اللہ تعالی نے کرم کر دیا ، نیکی کی لذت آنے لگ گئی اور گناہ سے نفرت اور نیکی کی رغبت یہ بنیادی بات ہے ، گناہ سے نفرت اور نیکی کی رغبت یہ بنیادی بات ہے ، کم از کم پہلاسبق تو ہمیں آنا چاہیے ، ہم گناہ کی طرف چست ہیں اور نیکی کی طرف سست ہیں ۔ قرآنِ پاک گھر میں رکھا ہوا ہے کیکن علاوت کو جی نہیں چاہتا ہوں ناول رڈ انجسٹ ہو، بیہودہ مضامین رسالے ہوں تو پڑھنے سے تلاوت کو جی نہیں جا ہے کہ قرآنِ پاک کی تلاوت کی رغبت کے بجائے ناول رڈ انجسٹ کی رغبت کی رغبت کی رغبت کے بجائے ناول رڈ انجسٹ کی رغبت کی رغبت کی رغبت کے بیا ہیں ؟

حضرت پیرانِ پیرشخ عبدالقادر جیلائی فرمایا کرتے تھے کہ' دنیا میں جسکا مزاج ایسا بن جائے کہ گناہ اُس کوراس آ جائے اور نیکی اُس کوراس نہ آئے ،اللہ تعالی دنیا میں تو پردہ رکھتے ہیں لیکن مرتے ہی قبر میں اُس کو خزیر بنا دیتے ہیں'' کیونکہ غذا اُن کی ساری نامناسب تھی اوراجھی چیز اُنہیں راس ہی نہیں آئی تھی۔ دیکھتے! جس کوقے ہوجائے تو ڈاکٹر اُسے کہتے ہیں کہ خدا کا شکرادا تیجے کہ آپ کوقے ہوگئی،معدہ آپکا اچھا تھا جس کی وجہ سے یہ نامناسب چیز آپ کوراس نہیں آئی۔ اسی طرح اگر کوئی نامناسب چیز آ دمی کھالے اور اُسے نامناسب چیز آ دمی کھالے اور اُسے قبہ ہورہی ہوتو ڈاکٹر وں کو پوری صلاحیت اس پرگئی ہے کہ کی طرح یہ قبے کردے، قبے نہ ہورہی ہوتو ڈاکٹر وں کو پوری صلاحیت اس پرگئی ہے کہ کی طرح یہ قبے کردے، قبے نہ ہورہی ہوتو ڈاکٹر وں کو پوری صلاحیت اس پرگئی ہے کہ کی طرح یہ قبے کردے، قب

ہوجائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کاشکر ہے تے ہوگئ ، اندر سے ساری نامناسب چیز باہر آگئ اور تے نہ ہوتو پریشان ہوتے ہیں۔

اب جوآ دمی سالہا سال سے سود کھارہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام کھارہا ہے،

پڑوسیول کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں، زکو ۃ ادانہیں کررہا تو کیا اسکایہ مطلب ہوا کہ دہ حرام

ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، وہ حرام تو غلط ہے لیکن سے براہے کہ اس کوحرام راس آگیا ہے، اس کو
حرام پی گیا ہے۔ اس کے دیکھا ویکھی ایک اور صاحب نے بھی کوشش کی حرام ہیں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حالات
پاؤں مارنے کی اور حرام کمانے کی لیکن ابھی اُنہوں نے حرام ہیں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حالات
خراب ہوگئے، تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا جا ہے کہ جلد ہی تے ہوگئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ معدہ
اچھا تھا، حرام اس کوراس نہیں آیا اور اُس بچارے کوابیاراس آیا کہ اللہ کی بناہ، اللہ تعالیٰ ہم
سب کی دنیوی اُخروی نسبتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کررہا تھا کہ ہم سب نیت کر
لیس کہ دب کی رضا میں اپنی ہویوں کو بھی اسپنے ساتھ لے کرایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ
لیس کہ دب کی رضا میں اپنی ہویوں کو بھی اسپنے ساتھ لے کرایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ
جلیں گے ، غروراُن کواسیخ ساتھ لے کے چلنا ہے۔

ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی جانا ہوتو خاوند ہیوی ساتھ چلیں ،
یہ نہ ہوکہ نجی اپنے باپ کے ساتھ جارہی ہو۔اس لیے کہ میاں ہیوی گاڑی کے دوپہتے ہیں ،
اگر اسکا سہ روزہ اپنے باپ کے ساتھ لگا ، بھائی کے ساتھ لگا ، محرم تو وہ بھی ہے لیکن اگر خاوند قربانی میں اُسکے ساتھ نہیں چل رہا تو یہ گھر کے اندررہے گی اوراُس سطح کی تربیت نہیں ہو سکے گی ۔ اس لیے میں بھی نیت کریں کہ ای ہویوں کو اپنے شانہ بہ شانہ لے کر اللہ کے راستے میں چلیں گے اور عورتیں بھی نیت کریں کہ وہ اپنے خاوندوں کے شانہ بہ سانہ جلیں گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فرما ہے ۔ اس لیے خاوندوں کے شانہ بہ سانہ بہ بہ سانہ بہ سانہ بہ بہ سانہ

حضرت لا ہور کی فر مایا کرتے تھے کہ

تعلیم یافتہ بھی ہول نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطال پہنخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو بیدا پاکیزہ تم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

حضرت مولانا محمدالیاس صاحب کی والدہ محرّمہ کے معمولات کو پڑھے، ایک قرآن پاک دن میں اور ایک رات میں پڑھی تھیں اور لا الله الله کلمہ طیبہ دس ہزار مرتبہ اور اسم ذات الله الله الله الله کلمہ طیبہ دس ہزار مرتبہ اور اسم ذات الله الله الله کا کھم تبہ آپ معمولات کو دیکھئے تو پہتہ چاتا ہے کہ الله کی رحمول سے آخرت کتنی اُئے جصے میں ، جو آئی معمولات کو دیکھئے تو پہتہ چاتا ہے کہ الله کی رحمول سے آخرت کتنی ذیادہ کماتے جارہے ہیں ۔ ہم دنیا میں آئے تو ہوں تو ہوں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کتنی ذیادہ کماتے جارہے ہیں ۔ ہم دنیا میں آئے تو ہوں تو ہوں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کتنی زیادہ کماتے جارہے ہیں ۔ ہم دنیا ہم تو ہوں آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ لگ رہا ہے ہمیں اُسکا پہتہ ہونا چاہے ۔ بیچ بیچ کو پہتہ ہو کہ آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ کگ رہا ہے ہمیں اُسکا پہتہ ہونا چاہے ۔ بیچ بیچ کو پہتہ ہو کہ آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ ہے ؟ اس لیے ہمیں اُسکا پہتہ ہونا چاہے ۔ بیچ بیچ کو پہتہ ہو کہ آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ ہے؟ اس لیے ہمیں اُسکا پہتہ ہونا چاہے۔ بیچ بیچ کو پہتہ ہو کہ آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ ہے؟ اس لیے ہمیں اُسکا پہتہ ہونا چاہے۔ بیچ بیچ کو پہتہ ہو کہ آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ ہمیں ہم تو آخرت کے ہیں۔

حضور الله في ارشاوفر ما يا كه "الدنيا جيفة و طالبو ها كلاب " و نيام روار ہے اور اس كونو چنے والے كتے ہيں ۔ اس ليے ہم و نيا كے ہيں ہيں ، آخرت كے ہيں اور جب آخرت كے ہيں اور جب آخرت كے ہيں تو ہ خرت كى منڈيوں كا بھا و بھى ہميں معلوم ہونا جا ہے۔ آج فرض نماز اگر تكبير أولى كے ساتھ پڑھ لوں تو كيا بھا ؤ كھے گا؟ تين كروڑ پينيتيں لا كھ چوون ہزار چارسو بتيس نمازوں كا تواب ہے۔ رمفان المبارك آيا تو بھا ؤ بڑھ گا، ہم اللہ كراسة ميں نكلے بيس نمازوں كا تواب ہے۔ رمفان المبارك آيا تو بھا ؤ بڑھ گيا ، ہم اللہ كراستے ميں نكلے بيس نمازوں كا تواب ہے۔ رمفان المبارك آيا تو بھا ؤ بڑھ گيا ، ہم اللہ كراستے ميں نكلے

تو بھاؤبڑھ گیا۔ یہاں پڑھتے ہیں تو کتنا تواب، جب اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھا تو کتنا تواب بڑھ گیا۔ اب اسکے ریٹ ہمیں کہاں سے پہ چلیں گواب بڑھ گیا۔ اب اسکے ریٹ ہمیں کہاں سے پہ چلیں گے فضائلِ اعمال کی تعلیم سے پہ چلیں گے، اس لیے فضائلِ اعمال ، فضائلِ صدقات کی تعلیم ہر مجد میں کرنی ہے، ہر گھر میں ہونی چا ہیے، ہر شغل کی جگہ پر ہورہی ہو۔ یہ بھاؤ معلوم ہول گے تو پھر شوق اور رغبت بیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے سے بڑے در جول پر جورہ ور جول پر ہون کے جذبے عطافر مائیں گے جیسے تابعین فرماتے تھے کہ "ھم رحال و نحن رحال" ہم بھی ایس محنت کریں گے کہ صحابہ کرام گو بھی پہتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے چھے مردوں کو چھوڑ کرائے ہیں، ہم بھی کوشش کرے وہاں تک بہنچیں گے۔

ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سی ابھیں سکتے کی اجازت بھی تو نہیں ہے ، کوئی البامقام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس الب ہم پہنچ گئے نہیں نہیں ،ہم نے تو بس آ گے ہی بردھتے چلے جانا ہے۔ اسی طرح کمال اور زوال کی علامات بھی ہیں ، کمال کی علامت یہ ہے کہ آ دمی جس مقام پر بھی ہویہ سمجھے کہ ابھی پھوٹییں ، ابھی اور آ گے ہے اور زوال کی علامت یہ ہے کہ آ دمی اپنے کو کامل سمجھے کہ ابھی پھوٹییں ، ابھی اور آ گے ہے اور زوال کی علامت یہ ہے کہ آ دمی اپنے کو کامل سمجھے لگ جائے کہ ہاں! میں تو بھو بین گیا ہوں۔ جب یہ بھے کہ میں پھھ ہوگیا ہوں تو اسکا مطلب یہ ہے کہ پھوٹی نہیں ہے۔ " من استوی یو ماہ فہو مقبوح " جس کے دوون ہرا ہر ہیں تو وہ نقصان میں چلا گیا۔ یہ نماز کو بنانے کی محنت کر رہا ہے ، نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے ۔ نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے ۔ نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے ۔ نماز کو سنوار نے کی مشق

جمارے حضرت محی السنة مولانا شاہ ابرارالحق صاحب ّ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں سنت کے مطابق کھڑا ہونا جاہیے۔ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا جاہیے اور اُسکے بعد

جلدی جلدی اللہ اکبر نہیں کہنا، نماز کو سنوار کے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی حضرت بچوں کو سمجھاتے تھے کہ اگر نماز میں ہاتھ سید ھے رکھو گے تو اِن ہاتھوں سے زندگی میں بھی سید ھے ہیں کام ہوں گے اور جسکے ہاتھ نماز میں ٹیڑھے ہیں تو اُسکے ہاتھوں سے بھی کوئی کام سیدھا نہیں ہوسکتا۔ چھ نمبر تو آپ سب ہی کو یا دہوں گے ، دوسر انمبر نماز کا ہے اور نماز کا مقصد ہم کیا بیان کرتے ہیں کہ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفت صلوۃ پر آجائے اور بیہ بات پرائی مستورات کے علم میں ہوگی اور شاید آپ سب ہی کو پہتہ ہو کہ پچھ عرصہ قبل تک بچے سے اگر مستورات کے علم میں ہوگی اور شاید آپ سب ہی کو پہتہ ہو کہ پچھ عرصہ قبل تک بچے سے اگر برج برج برج اِن میں ہوگی اور شاید آپ سب ہی کو پہتہ ہو کہ پچھ عرصہ قبل تک بچے سے اگر میں دھیان نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا! معلوم ہوتا ہے کہ ماردھا زنہیں ہوتی تھی بلہ فضائیں ایسی تھیں کہ فوراً ماں کہتی تھی کہ بیٹا! معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا نماز میں دھیان نہیں ہے۔

اگرتمہارانماز میں دھیان ہوتا تو باہر کی زندگی میں بھی ہرکام دھیان سے کرتے کیونکہ باہر کی زندگی تو نماز کی ترتیب پر ہوا کرتی ہے، تو بلٹ کے ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نماز جتنی جاندار ہوگی، زندگی اُتنی ہی شاندار ہوگی۔ نماز جتنی بنی ہوئی ہوگی، اتنا اللہ تعالی سے تعلق بنا ہوا ہو گا اور نماز میں دونوں قدموں کا فاصلہ چار اُنگل کے برابرادر دونوں پنجوں کا رُخ قبلہ کی طرف ہو، پاؤں ٹیڑھے نہ ہوں قیام کی حالت میں، اس لیے کہ جوقدم نماز میں سیدھے ہوں گے تو باہر کی زندگی میں بھی سیدھے چلیں گے اور اگر نماز میں ٹیڑھے ہوئے تو زندگی میں بھی سیدھے جلیں گے اور اگر نماز میں ٹیڑھے ہوئے تو زندگی میں بھی سیدھے جلیں گے اور اگر نماز میں ٹیڑھے ہوئے تو زندگی میں بھی سیدھے جلیں گے اور اگر نماز میں ٹیڑھے ہوئے تو زندگی میں بھی سیدھے جلیں ہوسکتے۔

حضور علی کے کہ صف میڑھی ہو جائے تو اللہ تعالی دلوں کو میں جوائر اللہ تعالی دلوں کو میر میں جوائر اللہ تعالی دلوں کو نیڑھا فرما دیتے ہیں'۔ محلے میں جوائر ائی جھڑ سے اور فسادات ہوتے ہیں ، اُسکا ایک سبب مسجد کی صف کا ٹیڑھا ہونا بھی ہے ، تو اگر ہم رب کے سامنے

سید ہے ہوں گے تو سب کے سامنے بھی سید ہے ہوں گے اور رب کے سامنے ٹیڑ ہے ہو کے تو سب کو اپنے سامنے ٹیڑ ہے ہو کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سامنے سیدھا ہونے والا بنادے اور سیدھا ہوجانا ہی اصل ہے کیونکہ سید ہے ہونے والے سید ہے جنت میں جا کیں گے اور جو ٹیڑ ہے ہوگئے ، اُن کوسیدھا کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے ہم پر جو حالات آتے ہیں وہ بھی سیدھا کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔

واقعہ توسنا ہوگا آپ نے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا انتقال ہور ہاتھا۔ یہودی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے مجھلی کھانی ہے اور مجھلی وہاں قریب میں کہیں بھی نہیں تھی اور مسلمان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے روغن زیتون پینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بلایا اور فر مایا کہ وہ یہودی کا فرجو میرادشن ہے، اُسکے دل میں مجھلی کھانے کی تمنا ہے۔ وہ فاصلے سے فلال دریا کی مجھلی اُٹھا وَ اور اُسکے گھر کے تالا ب میں پہنچا دواور دوسر نفر شتے سے فر مایا کہ یہ میرا ایک مومن بندہ ہے، اسکے بھی د نیا سے جانے کا وقت ہے اور اسکی فرشتے سے فر مایا کہ یہ میرا ایک مومن بندہ ہے، اسکے بھی د نیا سے جانے کا وقت ہے اور اسکی تمنا ہے روغن زیتون کی شیشی ہے، جلدی سے جا کے اُسے ضا کئے کردو۔

دونوں فرضے چلے گئے اور دونوں اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کر کے واپس آگئے ، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ! آپ کی تکمتیں ہیں لیکن ہمیں بھی نہیں آئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نافر مان کا تواکرام فر مایا اور اپنے دوست کے ساتھ برعکس معاملہ فر مایا ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم اپنے ذمہ بچھ بھی باقی نہیں رکھتے ، اُسکا بدلہ ضرور دیتے ہیں ۔ وہ یہودی کا فر تھا اور آخرت تو اُسکی تھی نہیں ، اُسکے سب اجھے کا موں کا بدلہ میں دے چکا تھا بس یہی ایک باقی تھا، اور تو کوئی صورت نہیں تھی اس لیے اُسکی مجھلی کھانے کی خواہش ہم نے پوری کر دی تا کہ تھا، اور تو کوئی صورت نہیں تھی اس لیے اُسکی مجھلی کھانے کی خواہش ہم نے پوری کر دی تا کہ

آخرت میں اسے بچھند دینا پڑے اور وہ جومون بندہ تھا اُسکا صرف ایک گناہ ہاتی تھا۔ ہاتی میں نے حالات بھیج کراور پریشانیاں لا کراُس کو پاک صاف کردیا تھا، اس لیے اُسکی آخری خواہش یوری نہیں کی تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اُسے عطا کروں۔

حدیثِ باک میں آتا ہے کہ' دنیا مومن کا قید خانہ ہے ،کافر کی جنت ہے'۔ اس لیے کافریہاں اُچھلتے کورتے ہیں اور ہم بھی جب انگلینڈ، امریکا سے ہوکر آجاتے ہیں تو پھر ہم بھی بہتی بہتی بہتی بہتی کہ اوجی اہم سے تو وہ اچھے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم معاذ اللہ تم معاذ اللہ اسپنے سے اچھا تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم سے لیجی مسلمانوں سے اُنگااچھا معاذ اللہ سمجھنا، یہ غلط سوچ ہے۔ یہ نہ ہو کہیں اُن کو اچھا سمجھنا والے کا حشر ہی اُن کے ساتھ ہو جائے، ہمیں بات کرنے سے پہلے ذراسوچنا چاہے، پہلے تو لو پھر بولو۔

ایک صاحب سے گشت میں ملاقات ہوئی تو کہنے گئے کہ بی! آپ یہاں تبلیغ کررہے ہیں اورا سے بی بھررہے ہیں اسکا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں سے تو کا فراجھے ہیں۔ پھرانہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں باہر ملک میں ایک مرتبہ فٹ پاتھ پر کھڑا تھا، میرے سامنے سے ایک انگریز گزرا گاڑی چلاتے ہوئے، ہلکی ہلکی بارش ہور بی تھی پھر بھی پچھ پانی کے چھینئے میرے کیڑوں پرلگ گئے لیکن مجھے محسوس بھی نہ ہوا اور میں نے سوچا کہ یہاں سڑکیس تو اتن مصاف بی ہوگا لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑا آگے جاکرا یک دم مان سے محافی اس نے رپورس گیرلگایا اور گاڑی سے نیچا ترکر مجھ سے معذرت کی کہ میں آپ سے محافی جا ہوں ہر پانی کا چھینٹا لگ گیا۔ اُن کی بات س کر مجھے رونا آگیا، میں نے وہ خون کی نہیں آپ سے محافی میں نے کہا مجیب بات ہے کہ اُدھرا فغانستان ، عراق میں تو وہ خون کی نہیاں بہار ہے ہیں اور اُنہیں ترس نہیں آیا اور اِدھر پانی کا چھینٹا اُنہیں نظر آگیا۔ وہی بات ہوگئ کہ چھر

مرگیا تو مسئلہ بو چھنے لگ گئے اور وہاں حضرت حسین کوشہید کر دیا اور ترس نہیں آیا۔
''حفظ من المعطر قام تحت المیزاب '' بارش سے بھاگے ہیں اور پُر نالے کے یہ کھڑے ہوگئے ، یہ عجیب تقوای ہے۔ وہ تو بی استے اچھے ہیں کہ بلی اگر راستے میں آجائے اور کوئی اُس کو کچل جائے تو پھراُسکی خیر نہیں ، ایک دم اُسکی گرفت ہوجائے گ اور پھراُس پر مقدمہ چلے گا۔ میں نے کہا کہ جانوروں کے بلوں میں تو جانوروں کی قدر ہے ، بلی کی قدر ہونی چا ہے اور اُسکا خیال رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام پائے گائیکن مقابلے میں آئی انسانیت کوروند دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اُس انسانیت کو پیس کے رکھ دیا ، وہ تو نظر نہ آئی اور نظر آئی تو بلی نظر آگئی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے اتنا ایک دم آئے ہے ہا ہر نہیں ہوجانا چا ہے بلکہ پہلے تو لو پھر بولو۔

ہمارے حضرت مولا ناشاہ کیم محماختر صاحب دامت برکاتیم العالیہ فرماتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (President) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہیں ۔ موت سے پہلے اگر ڈینٹنگ پینٹنگ پینٹنگ (Dent) ہیں ۔ موت سے پہلے اگر ڈینٹنگ پینٹنگ دینٹنگ پینٹنگ کو جنت میں چلے جائیں گےلیکن اگر یہاں ڈینٹنگ پینٹنگ نہ ہوئی تو پھر سب سے بردی ورکشاپ جہنم میں ڈال کر ڈینٹنگ فیمٹننگ نہ ہوئی تو پھر سب سے بردی ورکشاپ جہنم میں ڈال کر ڈینٹنگ کو بینٹنگ نہ ہوئی تو پھر سب سے پہلے قبر میں فرشتے لوہ کے گرز لے کہ آئیں کی جائے گی اورائس سے پہلے قبر میں فرشتے لوہ کے گرز لے کہ آئیں کی جائے گی اور اتنا بڑا ہوگا کہ جے سارے انسان اور جنات مل کر ہلا بھی نہ کے ڈینٹنگ کے لیے اور وہ گرز اتنا بڑا ہوگا کہ جے سارے انسان اور جنات می کے اور اپنی چینین کلیں گی کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ سبھی مخلوقات سُنیں گی ۔ اللہ تعالی دنیا میں ہی ہماری اصلاح فرماد سے اور ہمیں صاف شخر افرماد ہے۔

مسلمانوں کے اور اللہ تعالیٰ کے مطبع و فرما نبروار ہیں تو حالات کا آنا پھر خیر کی علامت ہوتی ہا ور سیر اور اللہ تعالیٰ کے مطبع و فرما نبروار ہیں تو حالات کا آنا پھر خیر کی علامت ہوتی ہا ور سیر عذاب نہیں ہوتا۔ ایک شریعت کا راستہ ہے ، جولوگ شریعت کا راستہ ہے ، جولوگ شریعت کے پابند ہیں وہ بھی تھکتے ہیں۔ جوآ دی سید کے پابند ہیں وہ بھی تھکتے ہیں۔ جوآ دی سید کے کہ جی اہیں تو شریعت کی پابند یال برواشت نہیں کرسکتا اور بیں تو آزاد (Libral) رہنا چاہتا ہوں ، کیا خیال ہے آپکا ، وہ آزاد ہے یا وہ بھی غلام ہے؟ غلام وہ بھی ہے ، نفس اور شیطان کا غلام ہے۔ اگر ہم نے غلام ہی بنتا ہے تو کیوں نہ اپند رب کے غلام بنیں ، رب کی غلام ہیں بنتا ہے تو کیوں نہ اپند رب کے غلام بنیں ، رب کی غلام ہیں ، رب کے خلام بنیں ، رب کی غلام ہیں ، کس اور شیمی میں آئیں گے۔ اس لیے کہ رب راضی غلامی ہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ رب راضی تو سب راضی ، رب سے سلح ہے تو سب سے سلح ہے۔

ہمارے حضرت مولانا نذرالر حل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ نیکی میں مشقت تو ضرور ہے لیکن یہ مشقت ختم ہوجائے گی ، نیکی باتی رہے گی ۔ گناہ میں لذت ہے لیکن یہ لذت ہے لیکن یہ لذت ہے لیکن یہ لذت نی میں مشقت ذرے کے برابر ہے اوراُسکے پیچے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پہاڑوں کے برابر ہیں اور گناہ میں لذت قطرے کے برابر ہے لیکن اُسکے پیچے عذاب سمندروں کے برابر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دارالا متحان میں سیچے طرح سے تیاری کی تو فیق عطافرمائے ہمیں یہاں زیادہ ہو جھ بیس رکھنا ہے ، اگر اللہ تعالیٰ دے دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس (دنیا) کے عاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پلانگ تو ہمیں آخرت کی بنائی ہے ، ہماری ساری جائیں اور میدرکان بھی لیوں اور بیدرکان بھی لیوں ایک عاصل کرنے کے لیے جائیدادیں جنت میں بنی چا ہمیں ۔ بین ہوکہ یہ پلاٹ بھی لیا شبھی لیوں اور بیدرکان بھی لیوں اور بیدرکان بھی لیوں اور بیدرکان بھی لیوں ایک میں اور وظیفہ تو اس لیے جائیدادیں جنت میں بڑھ رہا ہے ، نفل بھی پڑھ رہا ہے حالانکہ نفل اور وظیفہ تو اس لیے اب اُسکے لیے وظیفہ بھی پڑھ درہا ہے ، نفل بھی پڑھ درہا ہے حالانکہ نفل اور وظیفہ تو اس لیے اب اُسکے لیے وظیفہ بھی پڑھ درہا ہے ، نفل بھی پڑھ درہا ہے حالانکہ نفل اور وظیفہ تو اس لیے

پڑھنا ہے تا کہ انقد تعانی رامنی ہو جا تھیں اور جمعیں کسی کا مختاج نہ بنا تھیں اور جہارے لیے عافیت کی صور تمیں مقدر فرمادیں۔

جوارے اُستاد محتم م جھڑت مفتی عبد اللہ صاحب وامت برکاتیم العالیہ جامعہ خیر المداری ملتان والے بفر مانے گئے کہ بم ایک مرتبہ فیمل آباد میں اپنے سرال چلے گئے ،
عید کا موقع ہے اور سات بہوں کے فاوند وہاں آئے ہوئے ہیں۔ اُن میں کوئی وُاکٹر ہے ،
کوئی اُخینے ہے ،کوئی ملوں کا مالک ہے اور مفتی صاحب مدرسہ میں پڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب کی تنخواہ اُس وقت فا مالک ہے اور مفتی صاحب کی تنخواہ اُس وقت فا مال کا مالک ہے اور باقیوں کی تنخواہ اُو بہت زیادہ تھی ۔
صاحب کی تنخواہ اُس وقت فا مال مصورہ کیا کہ مفتی صاحب کو ذلیل کرنا ہے ، چنانچہ آمدنی کے اب اُن سب نے آپنی میں مشورہ کیا کہ مفتی صاحب کو ذلیل کرنا ہے ، چنانچہ آمدنی کے تنایا کہ میں ہیتال میں ہوتا ہوں ، آپریشن بھی کرتا ہوں ، آپریشن بھی کرتا ہوں ، آپریشن بھی کے ہوجاتے ہیں ، بیآئ سے تقریباً ہیں سال کرتا ہوں ، آفق یا بیجاس ہزار رو پے مبینے کے ہوجاتے ہیں ، بیآئ سے تقریباً ہیں سال کیا ہوگی ۔

مل والے نے اپنایا کہ استے ہاراورائی طرح انجیئر نے کہا کہ استے ہزار،اب وہ بتا ہمی رہ بیس کیونکہ اُ نکا خیال تھا کہ جب ہم آمدنی کے تذکر ہے کریں گے۔ آو جمنہ ت کے جہ ہے کہ ہور ہے ہیں کیونکہ اُ نکا خیال تھا کہ جب ہم آمدنی کے تذکر ہے کریں گے۔ آو جمنہ ت کے جہ ہے پر ہوائیاں اُڑیں گی۔اس لیے کہ بیچاروں کی کل تنو اور بخو وہی شرمندہ بیچاروں کی کل تنو اور بخو وہی شرمندہ ہوکر ذکیل ہوجا نیں ہے۔ خید احمد ت اُنگی با تیں سن بھی رہے ہیں اور مسکر ابھی رہے ہیں۔ ہوکر ذکیل ہوجا نیں گے۔ خید ت اُنگی با تیں سن بھی رہے ہیں اور مسکر ابھی رہے ہیں۔ جب چھے کے چھا پی آمدنی کا ذکر کر ہے اور جمنہ ت کی باری آئی او فر مایا کہ بھئی! آپ نے آمدنی کود کھنا ہے کہ آمدنی کا ذکر کر ہے۔ آئی او فضائی ای کی بات کی بات

خیر کا زمانہ تھا تو لوگ آپس میں بیٹھتے تو کیا پوچھتے تھے کہ اعمال کا کیا حال ہے اور اب کیا پوچھتے ہیں کہ مال کا کیا حال ہے؟ اُس وقت ایمان کا پوچھتے تھے اور آج کل سامان کا پوچھتے ہیں، کتنا دور بدل گیا ہے، ہم بہت ذلت وپستی میں چلے گئے ہیں بلندی کا زمانہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نصیب فرمائے۔

ہم چونکہ سفر میں ہیں اور سفر میں آ دی اپنے پاس زیادہ نہیں رکھتا بلکہ ڈرافٹ بنا کر آگئی چونکہ سفر میں ہیں اور سفر میں آ دی اپنے کا بیان وجاتے ہیں تو وہ پیسے ساتھ لے کر نہیں پھرتے بلکہ گزارہ کے قابل اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی آ گے بھیج دیتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے، نمائش نہیں کرتے پھرتے نمائش کرنے والا تو احمق ہوتا ہے، اس لیے ہم جہاں جانا ہوتا ہے، نمائش نہیں کرتے پھرتے مائش کرنے والا تو احمق ہوتا ہے، اس لیے ہم جہاں جا رہے ہیں سب کچھ ہم وہیں بھیج رہے ہوں اور یہاں تو بس گزارہ کے لیے تھوڑا بہت اپنے پاس رکھنا ہے۔ ہم جو پچھ بھی نیک اعمال کررہے ہیں، اُن سب کا صلد آخرت میں ملے گا وربیسب آخرت میں جمع ہور ہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دل کا نورعطا فر ما ئیں تو بیسب کی قریہ سب کے گا وربیسب آخرت میں جمع ہور ہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دل کا نورعطا فر ما ئیں تو بیسب کی گا۔

آخرت میں جب ہم سب جمع ہوں گے تو بعض لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا اور اُس میں گئی جج اور عمرے عبادات اور صدقات ہوں گے تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ! یہ اعمال نامہ تو مہم تو بھی بیت اللہ شریف کا دیدار ہی نہ کر سکے تمنا دل ہی میں لے کے ہمار نہیں ہما جائے گا کہ یہ اعمال نامہ آپ ہی کا ہے، آپ کی ترغیب پراور آپ کے بین تو اُنہیں کہا جائے گا کہ یہ اعمال نامہ آپ ہی کا ہے، آپ کی ترغیب پراور آپ کے کہنے پر فلاں آ دمی دین کے کام میں لگا اور اُس نے فلاں کولگا یا اور اُنہوں نے جتنا کچھ کیا، وہ سارا آپ کے نامہ اعمال میں بھی آیا ہے۔ اب آپ خود بتا سے کہ حضرت مولا نامحہ الیاس صاحب ہے کہا میں کیا کچھ ہوگا، چودہ سوسال کے بعد ایک اُمتی کا در دا تنا ہے کہ اُس

نے اُمت کودردوالا بنا کے دردر پھرایا ہے تو خود نبی اگر میں گیا ہے۔ اطہر میں کیا در دہوگا؟
آپ آلی کا کرب و بے چینی کیا ہوگی؟ تو یہ دہ مبارک سلسلے ہیں۔ حضرت کی ہڑی فتو حات ہیں اور بہت زیادہ اکا وَنٹ کھلے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہاں نظر نہیں آتے ہم شاگر دایک مستقل ہرائے ہے ، ہرشاگر دایک مستقل ہرائے ہے ، ہرشاگر دایک مستقل اکا وَنٹ کھلا ہوا ہے ، جتنا اُن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ ہے ، وہ سب جمع ہو کے ادھر آرہا ہے لیکن ان سب کا پہنہ وہاں چلے گا۔ وہاں سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاگئے کی تو فیق عطا فرمائے اور بیداری نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضو ہوگئے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ سارے مداری صفہ کی شاخیں ہیں اور میاری معجد ہیں ہیت اللہ کی شاخیں ہیں ۔

علمائے کرام حضور علیہ کے نائب ہیں اور طلباء کرام اصحاب صفہ کے ساتھی ہیں۔ حضور علیہ نے ارشا دفر مایا کہ '' قیامت میں سب کچھتم ہوجائے گالیکن مجد کواللہ تعالیٰ بچا کے ''۔ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ، پچی ہویا کی ، شہر کی ہویا دیہات کی ، ان سب کواللہ تعالیٰ لیس گے''۔ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ، شہر کی ہویا دیہات کی ، ان سب کو اللہ تعالیٰ لویں لوٹے سے بچائیں گے ، پھران سب کو مسجد نبوی شریف کے ساتھ مدینہ منورہ میں ملادیں گے ، پھران کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ملائیں گے اور پھران سب کو جنت میں داخل فر ما دیں گے۔

جہاں آج ہم بیٹے ہوئے ہیں دیول کی مسید میں ، یہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ اس وقت ہم سب کا مسید میں جمع ہونا جنت میں جمع ہونے کا ذریعہ ہے انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے کہ چوبیں گھنٹے ہر مسجد آباد ہوجائے اور سوفیصد لوگ نمازی بن جا کیں اور ہر آ دمی مسجد میں اپنی ضرورت کا دین سیکھ رہا ہو۔ تجارت والوں کا الگ حلقہ لگا ہو، زراعت والوں کا الگ حلقہ ہو، ملازمت والوں کا الگ ہو، مسائل بھی سیکھ رہے ہوں اور فضائل بھی

سیکھ رہے ہوں ۔خودسیکھ کر دوسرول کوسکھا رہے ہوں ، ہرمسجد اس فضا پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ، بیساری وہ مبارک نسبتیں ہیں جنہیں رورو کے اللہ سے مانگنا جا ہیں۔

ایک چیز کا تو ضرور ارادہ فرمالیں کہ ہم سب کی جاہت اور تمنابیہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علی کے ساتھ جنت میں جمع فرمادے اتراک مضور علیہ کے ساتھ جمع ہونا جاتے ہیں تو آپ ایس کے رائے پر چلنا ہوگا۔حضور اللہ اگر جج پر بھی ہیں، تب بھی ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ "من یاوینی ومن ینصرنی" ایک فیمہ سے دوسرے فیمے میں اورایک قبیلہ سے دوسر فیبلہ میں۔ " من یاوینی و من ینصرنی" کون ہے جو مجھے تھا ندوے ،کون ہے جومیری مدد کرے؟ مجھی انفرا دی ملا قات فر مارہے ہیں، مجھی اجتماعی دعوت دے رہے ہیں بهی خصوصی گشت میں بیں اور بھی عمومی فضامیں ہیں ۔ بھی دار ارتم میں بیٹھ کر تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں ،ایمان لانے والوں کو تعلیم ہور ہی ہے اور کبھی بیت اللہ کے سائے میں عمومی وعوت کی فضائیں بنارہے ہیں ۔ تو ہم بھی نبیت کرلیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جمع فرماد لے لیکن اسکی ترتیب کیا ہوگی کہ وہ ٹم لگ جائے ، وہ درداندر پیدا ہوجائے ۔ بہت سادہ ی بات ہے اور مدینه منوره میں تو عام ہاور عام طور سے علمائے کرام کی زبانوں پر بھی ہے کہ غم مصطفیٰ علیہ جس کے سینے میں ہے وہ جہال کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے غم مصطفیٰ علیہ جس کے سینے میں نہیں

اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے واپس آرہا ہے لیکن ایک نسبت بھی مدینہ والے کی اُس کونصیب نہیں ہے، مسجدِ نبوی شریف میں آقادی کے روضے کے سامنے

مدینہ میں رہ کے بھی مدینہ میں نہیں

حاضر ہے لیکن لباس اس کا یہود یوں جیسا، چہرہ اس کا عیسائیوں جیسا، زندگی اسکی اللہ کی لعنت والی ہے،اس لیغم اور درد کی ضرورت ہے۔

وہاں مدینہ منورہ حاضری پر جب بھی وہاں والوں سے اختلاط ہوتا ہے، وہاں بھی یہ بات عرض کرتے ہیں۔ اصل میں تحیة بات عرض کرتے ہیں۔ اصل میں تحیة بین سلام کو، اگر لوگ معجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ معجد بیں آئے قو مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو پہلے سلام کریں اور وہ کیسے کہ لوگوں لوگوں کو پہلے سلام کریں اور وہ کیسے کہ لوگوں کو سلام کریں اور وہ کیسے کہ لوگوں کو سلام کرنے سے پہلے دور کعت نفل تحیة المسجد پڑھی جائے۔ توجیسے مسجد کا حق بیہ ہے کہ بہاں آنے والا پہلے دور کعت پڑھے، اللہ کی قسم! مدینہ منورہ کا حق بیہ ہے کہ وہاں جانے والا دور کعت کو زندگی کا مقصد بنائے۔ جو وہاں جا رہا ہے تو اُسکے ذمہ ہے کہ آپ اللہ کا مور کی کا مقصد بنائے رہو وہاں جا رہا ہے تو اُسکے ذمہ ہے کہ آپ اور ایک والے کام کو زندگی کا مقصد بنائے لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے آرہے ہیں اور ایک فرمائے اور میٹم عطافر مائے۔

جب ہم اس ثم کو اپنا تم ہنا ئیں گے ، اس درد کو اپنا درد بنا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضوط اللہ ہی مبارک نسبتوں میں جمع فرما ئیں گے علائے کرام تو سرپرست ہیں ساری اُمت کے اور ہمارے حضرت مولا نا احسان الحق صاحب دامت برکا ہم العالیہ فرماتے ہیں کہ علائے کرام کے لیے تین سال ہیں لیکن اکھے نہیں ہیں ، وقفے وقفے سے ہیں ۔ ایک سال پاکستان میں ، ایک سال عربستان میں اور پھر ایک سال کفرستان میں ، یہ تو علمائے کرام کے لیے کوائف ہیں اور باتی عام ساتھ یوں کے لیے تین چلے ہیں اور جن کے تین چلے لگ گئے ہیں ، وہ تو ہرسال تین چلے کی تر تیب بنا کیں ، میر ابھی ارادہ ہے ہیں ورجن کے تین چلے لگ گئے ہیں ، وہ تو ہرسال تین چلے کی تر تیب بنا کیں ، میر ابھی ارادہ ہے ہیں وزین سال کا ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

حضرت مولا نامحرالیاس صاحب کی تمنا تو یہ تھی کہ ہر جماعت کے ساتھ دوعلائے کرام ہوں جو جماعت کوشفقت کے ساتھ لے کرچلیں اور انکی تربیت بھی کریں اور ایک قاری صاحب ہوں جو جماعت کے ساتھیوں کا قرآن پاک درست کرائیں، یہ ہماری فاری صاحب ہوں جو جماعت کے ساتھیوں کا قرآن پاک درست کرائیں، یہ ہماری ذمدداری ہے۔ یہ وہ طلباء کرام بیں جو ہم ہے کچھ ما تگتے نہیں ہیں، کھانا بھی ان کا اپنا ہے، بس یہ ہمارے ساتھ نگلتے ہیں اور ہم نے صرف ان کو سکھانا ہے مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء کرام نے بھی ایسی ترتیب بنانی ہے کہ باری باری سب کا وقت گلتار ہے۔

ہمارے حضرت مولا نااحسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم اور جوہدایت اور جوہدایت اور جوہدایت بی السنة ہے۔ حضووا اللہ فرماتے تھے اور جوہدایت بی السنة ہے۔ حضووا اللہ فرماتے تھے اور جوہدایت بی آتا تھا، اُس کو تعلیم فرماتے تھے۔ تو تعلیم بھی کرنا ہے، تبلیغ بھی کرنا ہے۔ عصر سے مغرب تک طلباء کرام گشتوں میں رہیں اور جعرات کی ظہر سے جمعہ کی عصر تک ایک دن کی جماعت بنا کراور بنا کے قریب کی بستیوں میں جا کیں۔ چھٹی زیادہ مل جائے تو سدروزے کی جماعت بنا کراور آگیں۔ آگے جا کیں۔ شعبان رمضان المبارک میں تو پوری چھٹیاں ہی اللہ کے داستے میں لگادیں اللہ تعالی راضی ہوجا کیں (آمین)۔



## بيان كرهى حبيب الله بعداز نماز مغرب

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه و كماله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم٥ فمن يعمل مثقال ذرة خير ايره ٥ ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ٥ وقال تعالى: فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

وقال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس نزلا o خلدين فيها وقال تعالى: الا من تاب وامن وعمل صالحا وقال النبى عَلَيْكُ " بنى الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا " او كما قال عليه الصلوة والسلام

ہے دنیا چونکہ مل کی جگہ ہے اور آ دئی نے یہال عمل تو کرنا ہے ، اچھا عمل کرے خواہ برا عمل کرے۔ اُسے مصروف ہونا ہے ، اچھی مصروفیت رکھے یا بری۔ اُس نے یہاں تھکنا ہے وہ رب کوراضی کرنے میں تھے یا ناراض کرنے میں ۔ بید دنیا امتحان کی جگہ ہے ، ہم سب امتحان میں ہیں ۔ صرف یہ بیچ ہی امتحان نہیں دیتے جومدرسہ میں پڑھتے ہیں بلکہ ہم سب امتحان دے رہے ہیں ماں باپ کو بہت فکر ہوتی ہے کہ بچوں کے امتحان آ رہے ہیں ، وہ تو تین مہینے کے بعد ہوں گے یا سال کے بعد ہوں گے لیکن بڑوں کا امتحان تو ہروفت ہے۔ بیٹا! جس کا امتحان سال بعد ہوگا ، اُس امتحان کے لیے باب اُسکوفکر مند کر رہا ہے لیکن خود سے ہروفت امتحان وے رہا ہے۔ ہردن ایک صفحہ ہے ، ہررات ایک صفحہ ہے اور سے جس شعبے میں لگا ہوا ہے اُس شعبے کا امتحان اُس سے ہورہا ہے۔

تاجردکان پر بیشا ہوا تجارت کا امتحان وے رہا ہے، وہ بچھتا ہے کہ بیں سودا نے رہا ہوں، بیسا کمار ہا ہوں، حقیقت میں وہ امتحان وے رہا ہے۔ آج کے اس سودے ہے جنت میں اپنا گھر بنایا یا دوزخ میں ، اس نے جو سودا دیا ہے وہ سودا اصل نہیں ہے، اصل سودا تو میں اپنا گھر بنایا یا دوزخ میں ، اس نے جو سودا دیا ہے وہ سودا اصل نہیں ہے۔ دفتر میں بیشہ آخرت کا ہے، ید نیا کے بازار میں بیشہ کراپی آخرت بنار ہا ہے بادگاڑ رہا ہے۔ دفتر میں بیشہ کرقلم چلاتا ہے، اس قلم کی حرکت سے ایک اورقلم بھی حرکت میں آیا ہے، دائیں کندھے کے فرشتے کا یا بائیں کندھے پر نیکیوں والا فرشتہ اور بائیں کندھے پر برائیوں والا فرشتہ موجود ہے۔ اب اس کاقلم حرکت میں آیا، دیکھنا ہے کہ کون کی طرف والے فرشتے کا قلم اس کے لم کے بعد حرکت میں آیا ہو۔ بیدہ احساس ہے اور سے کی طرف والے فرشتے کا قلم اس کے لم کے بعد حرکت میں آیا ہے۔ بیدہ احساس ہے اور سے وہ غم ہے جہ ہے۔ ہم نے اللہ سے ما نگنا ہے، ویسے توغم سے نجات جا ہے لیکن یہ اینا غم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ما نگنا ہے کہ یا اللہ! بیٹم ہم سب کو نصیب فرما دے اور یہ فکر عطافر ما اور اس غم کو اور زیادہ برہ ھا دے۔

جهار مے حضرت اقد س مولانا جمشید علی صاحب دامت برکاتهم العالیہ بہت کثرت سے
اس حدیث یا ک کوتلاوت فرماتے ہیں، "من جعل الهموم هما واحدانی هم
اخرت و کفاه' الله هم الدنیا والاخرة" او کما قال علیه الصلوة والسلام جو
سارے غمول کا ایک ہی غم بنالے یعنی آخرت کاغم اپناغم بنالے تو اللہ تعالی اُسکود نیا و آخرت
کے سب غمول سے نجات عطافر ماتے ہیں۔ حکیم الامت مجد وملت حضرت تھا نوگ فرماتے

سے '' یہ جوآ خرت کاغم ہے ، اللہ جل شانہ کاغم ہے، حضور اللہ اللہ والاغم ہے ، یہ عصائے موسوی ہے ، حضرت موئی علیہ السلام کاعصا ہے۔ جسکے پاس دین کاغم ہے ، دین کے مشخ کاغم ہے ، اللہ جل شانہ کوراضی کرنے کاغم ہے ، آخرت کاغم ہے ، اللہ جل شانہ کوراضی کرنے کاغم ہے ، آخرت کاغم ہے ، اللہ جل شانہ کوراضی کرنے کاغم ہے ، آخرت کاغم ہے ، اللہ علی سانپ بن گئ تھیں علیم السلام کاعصا ہے جسکے مقابلے میں جادوگروں کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئ تھیں لیکن موٹی علیم السلام کے عصائے اُن سب کوایک ہی لقمہ بنالیا فرمایا! اسی طرح جسکے پاس مصائے موسوی ہے اور اللہ کی قشم ایس سارے غموں کا ایک ہی لقمہ بنالے گئا ، کھرکوئی غم باتی نہیں رہے گا۔

سے کیاغم ہے کہ بیٹے کارشتہ ہیں ہور ہا، نوکری کا مسئلہ بناہوا ہے، کوئی دکان نہیں مل رہی ہے، لیس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے میدوہ غم ہیں جن کوہم کیڑے مکوڑے کہیں گے، سانپ اور بچھو کہیں گے۔ اس لیے کہ جب اندھیرا چھاجا تا ہے تو گھر میں بلوں سے مید چیزیں نکل آتی ہیں اور کا نئے لگ جاتی ہیں لیکن جونہی روشنی آتی ہے تو بیسب بھا گئے میں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پناغم عطافر مائے اور نبی علیه السلام والاغم نصیب فرمائے سارے غم اُسکے سامنے ہجھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا! میہ جوغم ہے سیعاشقوں کاغم ہے۔ سارے غم اُسکے سامنے ہجھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا! میہ جوغم ہے سیعاشقوں کاغم ہے۔

ویے جوسب سے محبت کرتے ہیں ، وہ عاشق نہیں ہیں فاسق ہیں۔ جو گلوق پر مرتے ہیں وہ فسق ہیں وہ فاسق ہیں اور جو خالق پر مرتے ہیں وہ عاشق ہیں۔ جوسب سے کرتے ہیں وہ فسق کرتے ہیں اور جو خالت بر مرتے ہیں وہ عشق کرتے ہیں ۔ ہمارے حضرت مولانا نزرالرحمٰن صاحب دامت بر کاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان ردی کام کر کر کے خود بھی ردی ہوجا تا ہے اور ردی چیز کوتو پھر آگ میں جلایا جاتا ہے۔ مرنے والوں پر مرنا اور جوخود فنا ہو رہے ہیں اُن پر فنا ہونا اور گارے می پر اپنی صلاحیتوں کا لگانا کوئی کام نہیں ہے۔

ت سعدی فرماتے ہیں کہ کوئی الیہ آوی ہے جو ہیرے موتی دے کر شیکریاں لے رہا ہو، ہیرے کے بدلے بین کون شیکری لیتا ہے فرمایا! اسی طرح تمہاری عمر ہیرا ہے اور دنیا کا سارا مال و دولت سیسب شیکریاں ہیں ۔ کہاں اپ قیتی سرما ہے کوئم شیکریوں پرلگار ہے ہو، کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اتنا قیتی سرما ہے دے کر بے کارچیزیں لے رہے ہیں، اس کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اتنا قیتی سرما ہے دے کر بے کارچیزیں کے رہے ہیں، اس مخلوق پر مرتے ہیں وہ عشاق نہیں ہیں بلکہ فساق ہیں، عاشق نہیں ہیں فاسق ہیں، وہ عشق نہیں کرے فتی کرتے ہیں، اللہ ہم میں ہے کہی کو بھی فاسق نہ بنائے بلکہ اپناعاش بنائے ۔ ایک ایپھا! دونوں کوئم ہوتا ہے، عاشق کو بھی غم ہوتا ہے اور فاسق کو بھی غم ہوتا ہے لیکن ایک اپنے غم سے میں رب سے دور ہوتا ہے سے اش کاغم ہے ہوتا ہے کہیں اور دوسرا اپنے غم میں رب سے دور ہوتا ہے ۔ عاشق کاغم ہے ہوتا ہے کہ میرا رب جھ سے راضی ہوجا کی، بی علیہ السلام راضی ہوجا کیں، میری آخرت بین جائے اور زاس کاغم حضو تو آئی ہے۔

جھے یاد آیا، غالباً 9-990ء کی بات ہوگی، کراچی کی کمی مجد میں علمائے کرام کی روزانہ کی جماعتیں ہوتی تھیں۔ جمعہ کے دن اکابر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور باقی ہفتے کے عام دنوں میں مدارس میں جاتے تھے تا کہ طلباء کرام میں اختلاط کریں اور عصر سے مغرب کشتوں کی ترتیب بن جائے۔ ۲۲ گھٹے کی جماعتیں بن جا کیں اور مدرسہ میں مشورہ شروع ہوجائے، چھٹیوں میں سہروزے اور دس دن کی جماعتیں نکل جا کیں اور شعبان شروع ہوجائے، چھٹیوں میں سہروزے اور دس دن کی جماعتیں نکل جا کیں اور شعبان مرمضان کا موقع آئے تو چلے کی جماعتیں نکل جا کیں۔ اس کے لیے روزانہ طلباء کرام اور علائے کرام کے باس جا نا اور جمعہ کے دن اکابر کی زیارت کے لیے جانا، تو ہمارے حضرت مولانا عبدالر شیدصا حب نعمائی ہوتے تھے کراچی میں سفاری پارک میں، بڑے برزگوں مولانا عبدالر شیدصا حب نعمائی ہوتے تھے کراچی میں سفاری پارک میں، بڑے برزگوں

میں تھے اور چونکہ وہاں اللہ تعالیٰ جڑنے کی توفیق دیتے تھے تو جماعت کے ساتھ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب شہید کی جماعت سوڈان میں کام کررہی تھی وہ وہاں شہید ہو گئے تھے۔ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے داماد تھے اور کراچی کے اہم لوگوں میں سے تھے۔

ہم حضرت مولا ناعبدالرشیدصاحب نعمائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے سنایا کہ میں 1938ء میں نظام الدین گیا۔ جب اپنی پہلی کتاب نظات القرآن کھی تو کے کر حضرت مولا ناالیاس صاحب کی خدمت میں پہنچا، فرمایا کہ بس! جب پہلی نظر ہی مولا ناالیاس صاحب کے چہرے پر پڑی تو اُن کے چہرے کی زیارت کرتے ہی اندرائیک درو پیدا ہونے لگ گیا۔ آیک غم ساول میں آنے لگ گیا تو میں سوچنے لگا کہ جس کے چہرے کو دکھ کر ہمارے ول میں اتنا درد پیدا ہونے لگ گیا، اُس کے اپنے ول میں دین کا کتنا درد ہوگا اور چودہ سوسال کے بعدا لیک اُمتی کے دل میں اگراتنا درد ہے تو خود حضور علیہ ہوگا اور جودہ سوسال کے بعدا لیک اُمتی کے دل میں اگراتنا درد ہوتو خود حضور علیہ ہوگا۔

قلب اطہر میں این اُمت کا کتنا درد ہوگا۔

ہمارے حضرت مولا ناانور شاہ صاحب تشمیری کے صاحبزادے حضرت مولا ناانظر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے وقت کے دار لعلوم دیوبند کے شخ الحدیث تھے، تقریباً ما 1995ء میں جامعہ اشر فیہ لا ہور تشریف لائے اور پھر وہاں سے رائیونڈ بھی تشریف لائے رائیونڈ میں ماہانہ مشورہ ہور ہا تھا اور سمارے حضرات تشریف لائے ہوئے تھے۔ سب کی تمنا ہوئی کہ حضرت کا بیان ہوجائے ، چنا نچے منبر کے پاس سب علمائے کرام جمع ہو گئے اور بیان ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم جب حضرت مولا ناالیاس صاحب کی زیارت کرتے تھے تو ہم بوا۔ حضرت نے تھے کہ دیکھنے پر ہی وہ در دفتقل ہوتا تھا اور فرمایا کہ چودہ سوسال کے بحد سے بھی ہوتا تھا اور فرمایا کہ چودہ سوسال کے بحد سے

ایک اُمتی کا درد ہے جس نے ساری اُمت کو درد مند بنایا ہے،گھر ول کو چھرہ وایا ہے اور آپ خودد کھتے ہیں کہ آسائش اور سہولتیں سب چیزیں چھوڑ کر گھر ول سے باہر یہ کیا چیز پھرارہی ہے؟ یہ وہی آپ کھتے ہیں کہ آسائش اور درد ہے، توجب ایک اُمتی کے دل میں اتنا درد ہے کہ اُس دروسے ایک اُمتی کے دل میں اتنا درد کے کہ اُس دروسے ایک اُمت دردمند ہو کر اُٹھی ہے تو خود حضو تھا ہے کے قلب اطہر کے درد کی کیا بات ہوگی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دردنھیب فرمائے ۔ حضو تھا ہے نے ارشا دفر مایا "من جعل اللہ موم هما و احدا ای هم اخرته کفاہ' الله هم الدنیا و الا خرة "جس کو یہ می کو یہ مل عمل عالیٰ دنیا اور آخرت کے سب غمول سے اُسے نجات عطافر مادیں گے۔

قرآن پاک کی آیہ مبار کہ میں اللہ جل شاندار شادفر ماتے ہیں کہ ''جس نے ذرا بھر مجھی نیاہ کیا ہوگا قیامت میں بھی نیکی کی ہوگی قیامت میں اُس کو دیکھ لے گا،جس نے ذرا بھر بھی گناہ کیا ہوگا قیامت میں اُس کو ضرور دیکھے گا'' میں تھکتا ہے اور فاس بھی تھکتا ہے لیکن دونوں کے تھکنے کی قیمت الگ الگ ہے ۔ ایک کی تھکا وٹ اُس کو رب سے دور کر رہی ہے اور دوسرے کی تھکا وٹ اُس کو رب سے دور کر رہی ہے اور دوسرے کی تھکا وٹ اُس کو رب کے قریب کر رہی ہے ، ایک کی آخرت بن رہی ہے اور دوسرے کی تھکا وٹ اُس کو رب کے قریب کر رہی ہے ، ایک کی آخرت بن رہی ہے اور دوسرے کی آخرت بن رہی ہے اور دوسرے کی آخرت بگڑ رہی ہے ، ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن رہی ہے اور دوسرے کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے باغ بن رہی ہے اور دوسرے کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن رہی ہے۔

سیکھی ہمیں سوچنا ہے کہ جونہی بچہ بیدا ہوتا ہے تو اُس کی کٹائی شروع ہوجاتی ہے۔
سانس کا آنا جانا ہے آرا جس سے درخت کو کا ٹا جاتا ہے۔اگرا یک مرتبہ درخت کو آرا
لگ جائے اور مسلسل چلتا رہے تو کیا اُمید ہوتی ہے کہ یہ درخت اب گیا اور اب گیا ،
بخشک وہ مضبوطی سے کھڑا ہے اور ابھی تو ہل بھی نہیں رہائیکن سب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ
اگر مسلسل آرا چلتا رہا تو ایک وقت ضرورا ہیا آئے گا کہ دھڑا م سے یہ درخت گرے گا۔ایسے

ہی ہم بھی مسلسل سور ہے ہیں لیکن ہماری عمر پر مسلسل سانسوں کا آرا چل رہا ہے اور چلتے چلتے آ دمی کی موت کا وفت آ جا تا ہے۔اُسکی اُمیدیں تو بہت کبی ہوتی ہیں لیکن موت راستے میں بی آجاتی ہے،اسلے ہم سب کامسلہ ابقریب ہے چونکہ جسکی عمر 30 سال ہے تو 80 سال ہے اسکی عمر پرسلسل سے اراچل رہا ہے، کہیں رکا ہے بیج میں؟ سانس کا آنا جانا جاری ہے۔ اگر کوئی ایک طرف سے کاٹ رہا ہوتو ذرا در سے کٹائی ہوتی ہے اور دومِل کر کالمیں ، ایک اِس طرف سے اور دوسرا اُس طرف سے تو پیتنہیں پھرکب بے جان درخت کی طرح دھڑام ہے گریں گے اور قبر میں چلے جائیں گے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکرعطافر مائے اور بیہ عَم نصیب فرمائے۔اللہ جل شانہ کاارشادِ مبارک ہے کہ 'بی جوایے رب سے ملنے کی اُمیدر کھتا ہے اُسے جاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے' اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ' بے شک وہ لوگ جواللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور اچھے کام کیے ، أن کے لیے جنت الفرووں مہمانی کے طور پر ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئے '۔اللہ جل شانہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ' ہاں وہ لوگ جنہوں نے تو بہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو بہلوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والے ہوں گے''۔

آپ علیہ السلام نے ارشادفر مایا کہ 'اسلام کی بنیاد پانچ چیز ول پررکھی گئی ہے۔
شہادت وینا کہ اللہ جل شانہ ایک اور حضرت محمقات اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز کا قائم
کرنا ، ذکو ہ کا ادا کرنا ، ماور مضان المبارک کے روز بے رکھنا اور جنہیں استطاعت ہوائن
کے لیے جج کرنا ہے''۔ اسلام کی بنیا دان پانچ ستونوں پر ہے اور ان ستونوں کو بھی ہم نے
کھڑا کرنا ہے اور اپنی زندگی میں کھڑا کرتے ہوئے دوسروں کو اِس پرلانے کی فکر کرنا ہے۔
مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ غیر پرآتے ہوئے جور پرلانا ،خود کمل پرآتے ہوئے کمل

پرلانا،اس لیے کہ قال سے قال اور حال سے حال پھیلے گا۔ دوسروں کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں لانے کاغم اور در دیدا کرنا۔

حضوط الله فليتحهز الى النار "او كما قال عليه الصلوة والسلام - بس شخص كى عمر جاليس شره فليتحهز الى النار "او كما قال عليه الصلوة والسلام - بس شخص كى عمر جاليس سال بوجائ بهر بهى برائيال أس كى زياده بول بهلائيال كم بول ، تيكيال كم بول گناه زياده بول تولائيال كم بول ، تيكيال كم بول گناه زياده بول تو أسے چاہيے كما بي كودوز خ كے ليے تيار كر لے - پهر صفوط الله في ارشاد فرمايا كه "علامة اعراض الله على العبد اشتغاله بما لا يعنيه وان ا مر ع ذهبت ساعته من عمره من غير ما يخلق له لاحرى ان يكون عليه حسرة "او كما قال عليه الصلوة والسلام - بندے كا غير مفيد كامول ميل معروف بوجانا، ب كاركامول ميل لك جانا اور ب كار چيزول كومشخله بنالينا الى بات كى علامت ب كمالله تعالى نه أس كى طرف سے اپن ظرر مت كو بناديا ہے -

آپ نے دافعہ تو سناہوگا کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی کرتب دکھانے کے
لیے آیا اور اُس نے کہا کہ میں ایک شعبدہ (کرتب) آپ کو دِکھا تا ہوں۔ اُس نے کہا کہ
میں ایک سوئی کوز مین میں گاڑوں گا اور پھر ذرا فاصلے سے دوسری سوئی پھینکوں گا اور اُسکے
ناکے (سوراخ) ہے گزاروں گا ، حالانکہ سوئی کو قریب کر کے دھا گہ گزار نامشکل ہوتا ہے
چہ جائیکہ دور سے کھڑے ہوکرسوئی کوسوراخ میں سے گزارنا۔ اب اُس نے سوئی کونصب کیا
اور پھراُس سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوکرایک سوئی کو پھینکا تو اُس کے سوراخ سے گزرگی ،
پھردوسری سوئی ، تیسری سوئی ، کرتے کرتے دس کی دس سوئیاں سوئی کے ناکے سے گزاردیں
در بار میں ایک دم سے نعرے شروع ہوگئے۔ ہارون الرشید نے تھم دیا کہ اسکودی وینار

انعام میں دیے جائیں اور ساتھ دی جوتے بھی لگائے جائیں ۔لوگوں نے کہا کہ دی دینار کا انعام توسمجھ میں آتا ہے لیکن دی جوتے لگانا کچھ مجھ نہیں آیا۔

ہارون الرشید نے کہا کہ انعام تو اس لیے کہ اس نے کرتب وکھایا ہے اور جوتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر وہ اتنی بڑی صلاحیت کو بے کار کام میں صرف کر دیا۔ ہم خود بھی ویکھیں کہ جوسڑ کوں میں ،گلیوں میں آ وارہ گر دی کرتے ہیں ، پہلے زمانے میں وَمنڑیاں ہوتی تھیں اور عورتیں اُن سے کیڑے وغیرہ دھوتی تھیں ، اب جب سے واشنگ مشینیں آ گئیں تو عورتوں نے وَمنزیاں بھینک ویں۔ بچھے نے جلادیں اور پچھے نے اُٹھا کے کھیلنا شروع کر دیا ، یہ کر کٹ کا بلا وہ وَمنزی ہے بھائی جو ورتوں نے باہر پھینگی اور لوگوں نے اُٹھا کر عالمی کھیل بنا میا ورا تنابر اگناہ ہے کرکٹ کہ اللہ معاف فرمائے۔

وقت کا ضیان الگ ہے، ہے کار مضغلہ ہے اور اسکا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ہے ہم سب کو تو ہر کرنی چا ہیں کہ مسلم سب کو تو ہر کرنی چا ہیں کہ ہماری صلاحیتیں کہاں لگی چا ہمیں ، ورکہاں لگ رہی ہیں اور اللہ تعالی کی رضا میں لگی چا ہمیں ، ناراضگی میں لگ رہی ہیں ۔ سانس سانس کا ہمیں حساب وینا ہوگا ، بیوفت تو ہمارا حضور اللہ والے درد کے ساتھ مارے مارے پھرنے کا تھا ، اللہ تعالی ہم سب کو اس درد کے ساتھ پھرنے والا بنائے ، بے کار کا موں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ۔ آپ حضرات کے ذہن میں آگیا کہ ردی چیز وں میں لگ کرآ دمی ردی بن جاتا ہے اور ردی چیز کو تو آگ میں ہی جلایا جاتا ہے ۔ تو ہم سب مین تی سائلہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں اُس مقصد پر کھڑا فر ما اور اُس کے لیے تو ہم اور دو حطا فر ما اور اُس کے لیے تو ہم اور دو حول فرما۔

ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ تعلیم اور بلیخ کوساتھ لے کر چلنا اقرب الی السنة ہے۔ علم کے نافع ہونے کی بھی علامات ہیں۔ پہلی علامت' یہ ورث السخشیة فی ہوتی ہیں، علم کے نافع ہونے کی تین علامات ہیں۔ پہلی علامت' یہ ورث السخشیة فی الفقلب' کہ علم اللہ تعالی کے خوف کو پیدا کرے گا۔ دوسری علامت' یہ ظہر اثرہ علمی السحو ارح' وہ علم اعضاء وجوارح پر ظاہر ہوجائے گا اور تیسری علامت' بنسر تب علیہ الاندار' کے علم اندرآیا تو وہ دوت کے جذبے و پیدا کرے گا۔ فضائل سے ہیں تو اپنا المن الاتے ہوئے اُمت کو بیدا کرے گا۔ فضائل سے ہیں تو اپنا احسان الحق بیانے کا جذبہ پیدا ہور ہا ہوتو ہے ہم نافع ہا ور قبولیت والاعلم ہے، اگر بیجذبہ پیدائیس ہور ہا تو علم نافع نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارے علم کو نافع بنائے۔ تو حضرت مولانا احسان الحق تو علم نافع نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارے علم کو نافع بنائے۔ تو حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اقسرب النے السنة ہیے کہ تعلیم اور تبلیغ ساتھ ہوں۔

مدارس میں جہاں تعلیم ہے تو تبلیغ بھی ساتھ ہواس لیے کہ حضور اللہ تی فرماتے سے اور جو ہدایت پر آتا تھا اُس کو دارار قم میں تعلیم فرماتے تھے۔ اس لیے جو پڑھائی کا وقت ہے۔ اُس میں تو پوری کیسوئی سے پڑھائی کی جائے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت فرصت کا ہے اور الحمد للہ ہمارے ہاں اسکی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ عصر سے مغرب گشتوں میں جاتے ہیں۔ اسکے علاوہ 24 گھنٹے کی جماعت بنا کر قریب قریب کے بازاروں اور محلوں میں جانا اور بقرعید اور سہ ماہی ، ششماہی کے بعد سہ روزہ کے لیے ذرا دور کی بستیوں میں اور شعبان رمضان المبارک میں دور سے دور ملک کے کناروں میں چلہ کے لیے جانا۔ فراغت کے بعد کہ تھرتین سال ہیں، ایک سال یا کستان ، ایک سال عربستان اور ایک سال کفرستان۔ کے بعد کہ تھرتین سال ہیں، ایک سال یا کستان ، ایک سال عربستان اور ایک سال کفرستان۔

ابھی اجتماعات بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مردان کا اجتماع اور میر پورکا اجتماع اور میر پورکا اجتماع اور اب بالا کوٹ کا اجتماع تو بالکل قریب ہے۔ جواجتماع کے دن ہیں اُ کو ہی صرف اجتماع نہیں سمجھنا بلکہ اجتماع تو ابھی ہے ہمنت تو ابھی ہے کرنی ہے۔ وہ تو آخری وقت ہوتا ہے وصولی کا ، جھوٹے طلباء کرام اعتکاف کی جماعتیں بنا کر دعاؤں میں لگ سکتے ہیں اور جو ذرابڑے ہیں وہ باہر گلیوں میں اور جوان سے بڑے ہیں وہ ذرافا صلے پر جا کرمحنت کر سکتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ (آئین)



## بيان كهنه بكل راولينڈى (20مارچ2008ء)

الحمد لله الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق واليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابوق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابدى الابد سبحان فابو و المواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الوزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صاعلى محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد:

عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه المقاوب تصده كما يصده الحديد اذ اصابه المآء قيل يا رسول الله وما جلائها؟ قال كثرة ذكو الموت وتلاوت القرآن "(رواه البيهقي) عن معاذن الجهني قال قال رسول الله عليه البس والداه تاجايوم رسول الله عليه " من قرء القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجايوم القيمة ضوئه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما طنكم باالذي عمل بهذا " (رواه احمد وابو داؤد وصححه الحاكم)

عن ابی سعید قال قال رسول الله علی یقول الرب تبارک و تعالی من شغله القران عن ذکری و مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی

السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه .
(رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في الشعب)
او كما قال عليه الصلوة والسلام

امام ربانی قطب عالم حضرت ِ گنگوہی ہے سی مریدنے بوچھا کہ حضرت! بدارشاد فرمائيے كه بهم استغفار يہلے كيا كريں يا درودشريف يہلے پڑھا كريں۔امام ربانی قطبِ عالم حضرت ِ گنگوہیؓ نے ارشاد فر مایا کہ بھی ! آپ میلے کپڑوں کو پہلے دھوتے ہو یا پہلے اُن پر عطرلگاتے ہو؟ عرض کیا حضرت! ملے کیڑوں پر تو کوئی عطر نہیں لگا تاہے، پہلے اُنہیں دھوتے ہیں اور میل کچیل صاف کرتے ہیں، پھراُن یرعطرلگاتے ہیں۔ارشادفر مایا کہ اسی طرح مہلے استغفار کر کے اپنے کو گنا ہوں ہے دھوڈ الا کر د پھر درو دِ یاک کاعطر لگایا کر د۔اس لیے تھوڑی درے لیے استغفار کر لیتے ہیں اور استغفار صرف گنا ہوں یر ہی نہیں بلکہ نیکیوں یر بھی کرنا ے،اس لیے کہ نیکیاں بھی تواس قابل نہیں ہیں کہاُن کی بارگاہ میں پیش کی جاسکیں۔ الله جل شانہ نے انسان کوجسم اور روح سے بنایا ہے ۔جسم کو بھوک لگتی ہے غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے غذاکی ضرورت ہے۔جسم بیار ہوتا ہے دواکی ضرورت ہے، روح بھی بیار ہوتی ہے دوا کی ضرورت ہے لیکن فرق بیہ ہے کہ جسم بیار ہوتو گناہ جھڑتے ہیں، روح بیار ہوجائے تو گناہ بڑھتے ہیں۔جسم بیار ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت أترتى ب، روح بمار موتو الله تعالى كى لعنت أترتى ب، جسمانى بمارى جان ليوابيكن روحانی بیاری ایمان لیواہے جسم سواری ہےروح سوار ہے،جسم تابع ہےروح اصل ہے۔ اس طرح ایک روح ہاور ایک نفس ہے، روح کی غذانیکی ہے اور نفس کی غذا گناہ ہے۔ روح براخ (Head Office) ہے اور جنت اُسکا ہیڈ آفس (Branch) ہے اور قبل بھی براخ ہیں اور قبل بھی براخ ہے اور جہنم اُس کا ہیڈ آفس ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر براخ ہیں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ ہیڈ آفس ہیں پہنچ جاتی ہے۔ انسان کی روح اندر سے تلاوت قر آن پاک کے لیے بے چین و بے قرار ہوتی ہے ، ہم اس کو بہلا پھسلا کر اور گندے مضامین ناول ڈائجسٹ وغیرہ پڑھوا کر مطمئن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتی بلکہ اندر سے بے چین رہتی ہے۔ پھر بھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ روح کی بھوک مرجاتی ہے اور روحانی معدہ متا بڑ ہوج تا ہے۔ جس طرح جسمانی بیار کولذ یذ کھانے اجھے نہیں لگتے ، اس طرح روحانی بیار کولذ یذ کھانے اجھے نہیں لگتے ، اس طرح روحانی بیار کولذ یذ کھانے اجھے نہیں لگتے ، اس طرح روحانی بیار کولذ یذ کھانے اجھے نہیں لگتے ، اس

ویسے تو لذیذ کھانوں کے تذکروں ہے ہی بھوک بڑھ جاتی ہے لیکن بیارآ دمی کے سامنے لذیذ کھانوں کے تذکروں ہے اُس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور جسے ملیریا ہوجائے وہ تو کھانے ہے قصد اُبھی بچتا ہے اور اگر زبردی کوئی لقمہ اُسکے مندمین ڈالاجائے توقع کر دیتا ہے ۔ ایسے ہی جس کو روحانی ملیریا ہو جاتا ہے ، اُس کا پھر تلاوت کو جی نہیں چاہتا ، تبجد کو جی نہیں چاہتا ، تبجد کو جی نہیں چاہتا ، دکر کو جی نہیں چاہتا ، مجد میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا اور بہروحانی ملیریا نجس سے ہوتا ہے جن کی فضائیں میں روحانی ملیریا نجس شم کے گنا ہوں کے مجھروں کے کاشنے سے ہوتا ہے جن کی فضائیں آئی میں ،اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجھروں سے محفوظ فرمائے ۔ اب جس کو روحانی ملیریا ہو گیا ہے ، اس کو تو فوراً اپنا چیک اُپ کروانا علیہ یا ہو گیا ہے ، اس کی حالت تو ایس ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے بغیرایمان کے ہی نہ چلا جائے ۔ اس کی حالت تو ایس ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے بغیرایمان کے ہی نہ چلا جائے ۔ اس کی حالت تو ایس ہے کہیں اللہ نہ کرے بغیرایمان کے ہی نہ چلا جائے ۔ اس کی حالت تو ایس ہے کہیں اللہ نہ کرے بغیرایمان کے ہی نہ چلا جائے ۔ اس کی حالت تو ایس ہے کہیں اللہ نہ کرے بغیرایمان کے ہی نہ چلا جائے ۔ اس کی حالت تو ایس ہے کہیں اللہ نہ کرے بغیرایمان کے ہی نہ چلا جائے ۔ اس کی حالت تو ایس ہو ایس کو تو سخت روحانی ملیریا ہے اور بیا ہائہ تعالیٰ کی خاص پکر میں ہیں ہیں ہیں آئی رہا ، اس کو تو سخت روحانی ملیریا ہے اور بیا ہائہ تعالیٰ کی خاص پکر

حکیم الامت مجد و ملت حضرت بھانوی گنے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک مجھرنے حضرت سلیمان علیہ و السلام کے پاس مقدمہ درج کیا ہوا کے فلاف مجھرنے عرض کیا کہ ہم بھی آپی رعایا میں ہیں ہمارا بھی مسئلہ لی سیجے ، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کہیں خون چو سے کے لیے بیٹھتا ہوں ، ہوا چلتی ہے تو میرے قدم اُکھڑ جاتے ہیں اور میرا پیٹ بھرتا ہیں ہوا چلتی ہوا چو میرے قدم اُکھڑ جاتے ہیں اور میرا پیٹ بھرتا ہیں ہوا جاتے ہیں اور میرا پیٹ بھرتا میں ہوا چاتے ہیں اور میرا پیٹ بھرتا میں ہوگی ایکھر فیہ بات توسنی نہیں جا ہے ، ہوا مائے ہوگ تو ہم اُسکی بات بھی سنیں گے اور پھرائی کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اس لیے آ دمی مائے ہوگا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہرشنی ہوئی بات پر یقین کرلے ۔ ہم بھی اکثر کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہرشنی ہوئی بات پر یقین کرلے ۔ ہم بھی اکثر ایسے ہی یقین کر لیے ہیں اور ایسا آ دمی ناقص آ دمی ہے، خام شم کا آ دمی ہے اور خام چیز وں کو تو پھرآگ میں جلایا جا تا ہے۔

اس کے ہارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (Dent) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Denting-Painting) و بنٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے ڈینٹنگ (Denting-Painting) نہ ہوئی اور یہ طیڑھا پئن دور نہ ہوا تو پھر اس ٹیڑھے پئن کوقبر میں دور کیا جائے گا، جہاں فرشتہ اتناوزنی گرز لے کر آئے گا کہ سارے انسان اور جن بیل کر ہلا بھی نہ کیس اس گرز سے اسکی ڈینٹنگ ہو گی اور اگر پھر بھی کوئی تو سب سے بردی گی اور اگر پھر بھی کوئی تو پھر میدان محشر میں، پھر بھی کی رہ گئی تو سب سے بردی ورکشا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

تعذیب کافروں کوجہنم میں تاہیب کے لیے ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کو تہذیب کے لیے ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کو تہذیب کے لیے ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ جنت تو پاک صاف لوگوں کی جگہ ہے۔ اگر بیروح کو نیکی کی غذا دیتا تو نیکی اے جنت میں لے جاتی ، اس نے شس کو گنا ہوں کی غذا دی ہے ، اس لیے گناہ اسے نیکی اے جنت میں لے جاتی ، اس نے شس کو گنا ہوں کی غذا دی ہے ، اس لیے گناہ اسے

جہنم میں لے گیا۔ نفس میں جو گناہ کا تقاضا انجرتا ہے، اس کوہم نے دبانا ہے اور یہی اصل تشخی ہے۔

جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلوال کو تو یوں ہاتھ پاؤل بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھرکی کر جمر کی وہ دیا لے بھی وہ دیا لے بھی وہ دیا لے بھی وہ دیا لے بھی

اس لیے نفس اور شیطان ہمارے دیمن ہیں اور ان سے ہم نے کشتی کرنی ہے اور یہی وہ کشتی ہے جورب کو پہند ہیں اور جوسب کو پہند ہیں وہ بھر گئے ہیں۔ ہم تو رب کے بندے ہیں ،سب کے بندے نہیں ہیں۔ ہم تو رب کے بندے ہیں ،سب کے بندے نہیں ہیں۔ ہمیں سب کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے۔ جہال سب بلاتے ہیں وہاں تو ہم خوب نظر آتے ہیں لیکن جہال رب بلاتے ہیں وہاں ہم نظر نہیں آتے ، رب بلاتے ہیں وہاں ہم نظر نہیں آتے۔ حسی علی المصلوة، حسی علی الفلاح پر بیسارے بازار بند ہوجاتے ،رب کے خرنا نبر دار رب کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں اور کشال کشال کھنچے چلے جارہے ہیں اب یہ کہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے سے بے بہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے سے بے بہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے سے بے بہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے سے بے بہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے سے بے بہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے سے بے بہر جائے تو پھر بیاٹ کر مبحد میں اٹکار ہے ، کسی کا م ہے باہر جائے تو پھر بیاٹ کر مبحد میں آنے کی خواہ ش ہو۔

مسجد ہرمتق کا گھرہے اور مسجد جنت کا حصہ ہے ، مسجد سے تعلق ہونا مسجد والے سے تعلق کا ہونا مسجد والے سے تعلق کا ہونا ہے۔ اس لیے نین با نیس اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے ، نسبتوں کی قدر اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے۔ مسجد بیت اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے اور علماء حق

رجال الله بين \_اس ليے يه تين چيزين بين، كتاب الله ، كلام الله ، رجال الله ، جو إن تينوں على جائے گاوہ الله تعالى على كيا \_ مير على خور بن سے كى نے پوچھا كه حضرت! مال باپ كى زيارت كريں تو هج بيت الله كا تواب ملتا ہے ، اُستاد محترم كو، عالم دين كواور اپنے باپ كى زيارت كريں تو هج بيت الله كا تواب ملتا ہے ، اُستاد محترم كو، عالم دين كواور اپنے وَمر بى كود يكھا تو بيت الله ملا اور اپنے أستاد محترم ، عالم دين اور شخ دمر بى كود يكھا تو الله ملا۔

مجھے حضرت بشرحائی یاد آئے ، اُن کی خدمت میں امام عالم حضرت شیخ محکم تشریف لاتے متھا در رہی محبت تھی۔ امام احمد بن طلب قرص در بی محبت تھی۔ امام احمد بن حنبل درس دیتے تھے اور اگر دوران درس بشرحائی تشریف لے آئے توادب سے کھڑے موجاتے ہطلباء کرام عرض کرتے کہ حضرت! آپ عالم ہیں اور یہ غیر عالم ہیں ، پھر بھی آپ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں تو حضرت امام احمد بن ضبل ارشاد فرماتے کہ میں کتاب اللہ کا عالم موں اور یہ تو اللہ تعالی کو جانے موں اور یہ تو اللہ تعالی کو جانے والے ہیں۔ ہم بھی طالب علم ہیں اور طلباء کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اپ اساتذہ اور اکا برکود یکھیں تو محبت بھری نظر ڈالیس کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہمیں اللہ ملاہے۔ اکا برکود یکھیں تو محبت بھری نظر ڈالیس کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہمیں اللہ ملاہے۔

ابلِ ول سے دلول کو ملا لیجیے بستی عشق میں گھر بنا لیجیے

د کیھتے! دودھ دالے سے دودھ ملے گا ، سبزی والے سے سبزی ملے گی ، اللہ والے سے اللہ علے گا۔

باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے آیئے ادر آ کر خدا لیھے المُنگ (Booking) جاری ہے، کون کون بستی عشق میں گھر بنانے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے بستی عشق میں گھر بنانے سے کرنے والے ہے؟ ہم نے بستی عشق میں گھر بنانا ہے، بستی فسق میں نہیں بنانا۔ جنے گلوق سے کرنے والے ہیں بیسب فاسق ہیں، عاشق نہیں ہیں۔ بیفساق ہیں، عشاق نہیں ہیں۔ عشق تو خالق سے ہوتا ہے ، گلوق سے نہیں ہوتا۔ جورب سے کرے وہ عاشق ہے اور جوسب سے کرے وہ فاسق ہے۔

اللہ والے تو وہ ہیں کہ دل کے ماہر ڈاکٹر بھی اُن کواپنادل دکھانے آتے ہیں۔اس لیے کہ روحانی بیاریاں کی ایکسرے ہیں، الٹراساؤنڈ میں اور کسی آلے میں نظر نہیں آئیں۔ دل میں حسد کتنا ہے، بغض کتنا ہے، کمر کتنا ہے، اپنی بڑائی کتی ہے، دوسروں کی حقارت کتنی ہے۔ فاہر ہے یہ بیاریاں فاہری آلات میں نہیں آتی ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹر بھی اپنا دل ان کو دکھانے آتے ہیں۔احتیاطاً بی ہمیں اپنا چیک آپ کرالینا چاہیے۔آپ کس لینا دل ان کو دکھانے آتے ہیں۔احتیاطاً بی ہمیں اپنا چیک آپ کرالینا چاہیے۔آپ کس لینا دل ان کو دکھانے آپ کوشوگر ہے؟ جی نہیں! میں نے کہا بس ذرا چیک آپ کرالوں اور آپ کس لیے تشریف لائے؟ کیا آپ کو بی پی (B.P) ہے؟ جی نہیں! میں نے کہا احتیاطاً بھی چیک آپ کہا احتیاطاً بھی چیک آپ کہا احتیاطاً بھی چیک آپ کہا احتیاطاً بھی احتیاطاً بھی جیک آپ کرالوں۔ جسمانی بیاری کی تو اتن فکر ہے کہ احتیاطاً بھی چیک آپ کرالوں۔ چیک آپ کرالوں۔ چیک آپ کرالوں۔ چیک آپ کرالوں۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله و الله و

ایک صاحب بھے سے کہنے گئے کہ رات کو گیارہ بچے کے بعد آپ کو جوال (موبائل)

پر فون کرسکتا ہوں؟ میں نے کہا اُس وقت تو مشکل ہوگا، وہ تو آ رام کا وقت ہوتا ہے۔ کہنے

گئے کہ اصل میں جس کمپنی کا موبائل میرے پاس ہے، اُن کی طرف سے یہ ہولت ہے کہ

رات اسے بچ سے صبی اسے بچ تک بالکل فری ہے یاریٹ کم ہے۔ میں نے کہا ایک کمپنی

میں آپ کو بتا تا ہوں، یہ جوموبائل آپ کے پاس ہے، اس میں تو کارڈتم خود ڈالو گے اور

میں آپ کو بتا تا ہوں، یہ جوموبائل آپ کے پاس ہے، اس میں تو کارڈتم خود ڈالو گے اور

خریج تم کرو گئے کین ایک جگہ میں تم کو بتا تا ہوں، وہاں تم جتنی مرضی با تیں کرو، اللہ کی تتم!

تہمارا کچھ خرج نہیں ہوگا بلکہ وہاں سے تہمیں بیل ملے گا۔ وہ کون کی با تیں ہیں؟ وہ رب سے

با تیں ہیں، مناجات کی لذت اُس سے چھنا کرتی ہے جس سے رب خفا ہوجاتے ہیں۔ اب

یہ سب سے با تیں کرے گا، رب سے نہیں کرے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کمی آ اپنی

مناجات میں اللہ تعالی سے عرض کرتے تھے کہ

تو کر بے خبر ساری خبروں سے جھے کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا کوئی جھے مانگتا ہے کھے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں جھے سے جھے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں جھے سے کھی کوئی کے اللہ تیرا

ہم بھی رب سے رب کو مانگیں ، اللہ تعالی ہم سب کو وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ قرآن
پاک کی تلاوت رب سے باتیں ہیں ، تورب کی باتیں پڑھانا ، رب
کی باتیں سننا اور رب کی باتیں سنانا۔ میں نے اُن صاحب سے کہا یہ خاص وقت رب سے غفلت میں ڈالنے کے لیے ہے ، یہ وقت تو رب سے مناجات کا ہے ، اس خاص وقت میں تو رب پکار رہے ہوتے ہیں اور اس وقت میں ان کمپنیوں نے میز تیب بنا کر سب میں الجھادیا ہے تا کہ بیسب میں ہی گھے رہیں اور خالق تک نہ بینے سکیں۔

مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی پہلی نظر بھی اپنے رب پر ہوتی ہے اور آخری نظر بھی رب پر ہوتی ہے۔ پہلی پکار بھی اپنے رب کو اور آخری مناجات بھی اپنے رب سے۔ اپنی ضرور تیں حاجتیں وہ رب کو بتا تا ہے اور سب سے چھپا تا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں" انسما اشکو ابنی و حزنی إلی اللہ " میں اپنے رنج اور تم کی فریاویں اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اس لیے رب کو بتا نا دُعا ہے اور سب کو بتا نا سوال ہے۔ سب کو بتا کیں گے تو رب کو بتا نا سی رب کو ور ہوجا کیں گے۔ ہمیں رب کو بتا نا سے والوں کا پیچ بھی ہونا چا ہے۔

حضرت شیخ القراء، اُستادالعلماء، مرشدالعلماء حضرت مولانا قاری محمد فنع محمر صاحب پانی پی مدینه منوره مین مسجد نبوی شریف مین حاضر بین ، (الله تعالی ہم سب کو بھی بار بار دہاں کی حاضری نصیب فرمائے)۔ نمازِ فجر دہیں ادا کی اور اُس کے بعد اپنے معمولات پورے کیے، پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد حضرتِ قاری محمد فنخ صاحب پانی پٹی (جوآج بھی حضرتِ سیدناعثان غنی کے قدم مبارک میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں ) نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اُٹھائے اور دُعا مائگنا شروع کی ، دُعا مائگنے مائگنے آذان ظہر ہوگئی لیکن ہاتھ نیچ نہیں ہوئے۔ ایک ہم بھی ہاتھ اُٹھاتے ہیں میں سب کے سامنے ہیں اُٹھا تے ہیں اُٹھا تے ۔ سب سے تو مائگتے ہیں ، رب سے لیکن سب کے سامنے ، رب کے سامنے نہیں اُٹھا تے ۔ سب سے تو مائگتے ہیں ، رب سے نہیں مائگتے ہیں ، رب سے نہیں مائگتے۔

فائلیں پکڑ کرسب کے سامنے قطار میں گھنٹوں کھڑا ہونا آسان ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا خیریت ہے آپ رات کوہی اُٹھ کرچل پڑے؟ کہنے لگے کہ ہاں وہ انڈسٹری والوں کی ترتیب ایسی ہے کہ رات ہے، ہی لائن میں لگیں تو پھر کہیں صبح جائے باری آتی ہے۔ جہاں اللہ تعالی اپنے ہندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جب بندے وہاں نظر نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کووہاں پھرائیں گے کہ جہاں ذلیل وخوار ہوجائیں گے۔

مسلمان کا جذبہ تو یہ ہوکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہولیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قطار جورب کے سامنے سے وہ بھرگئی۔ جورب کے سامنے سے دہ بھرگئی۔ جورب کے سامنے مسجد میں لگتی ہے وہ تو خالی ہوگئی اور جوسب کے سامنے ہے وہ بھرگئی۔ فائلیں بغل میں و بائے سب کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہے اور سب سے گھنٹوں با تیں کرنا آسان ہے ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی سے با تیں کرنے کا ذوق نصیب فرہائے ،اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے بینے کو دور فرما وے ۔معاف سیجے ابھی یہ بچینا ہے ،جس طرح ماں کا بہین جسم کے بننے کی جگہ ہے ،اسی طرح و نیاروح کے بننے کی جگہ ہے ۔اس لیے ابھی ہم بنے ہم بنے ہم بنے ہم بنے کی جگہ ہے ۔اس لیے ابھی ہم بنے ہم بنے ہم بنے کی جگہ ہے ۔اس لیے ابھی ہم بنے ہم بنے ہم بنے کی جگہ ہم بنے کی جگہ ہے ۔اس لیے ابھی ہم بنے ہم بنے ہم بنے ہم بنے کی جگہ ہم بنے کی جگہ ہم بنے کی جگہ ہم بنے کی جگہ ہم بنے کے جارہے ہیں ۔

بے ہوئے ہوں گے تو جنت میں جا کیں گے۔اس لیے کہ جنت بے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے اور جہنم بگڑے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے ،اللّذ کرے ہم بن جا کیں ۔اس لیے موت سے پہلے پہلے کا معاملہ بڑا حساس ہے۔آئھوں کے استعال میں بڑی احتیاط کرنی ہے ، جب آئکھیں بنائی جارہی ہوں تو اُن پر پٹی چڑھا دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جودو پٹیاں ہماری آنھوں پر چڑھائی ہیں وہ بھی اس لیے کہ جہاں منع ہے وہاں نہیں و کھنا۔ اگر دیکھو گے تو آنکھیں خراب ہوجائیں گی اور خراب آنکھوں سے روئیت باری نہیں ہوتی ہے ، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوسکے گا۔ ان آنکھوں سے تو تم نے بیت اللہ شریف کود یکھا ہے ، ان آنکھوں سے تم نے روضہ اقدس کود یکھا ہے ، ان آنکھوں کی مدد سے تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ پھران آنکھوں کو کیوں آپ نا پاک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بصارت کی بھی حفاظت فر مائے ، اس لیے ابھی ہماری آنکھیں بنائی جارہی ہیں۔

جب آگئے وہ سامنے تو نابینا بن گئے جب ہٹ گئے سامنے سے تو بینا بن گئے

مجھے کمز (LUMS) یو نیورٹی یاد آگئی۔ ہماری 15 دن کی مستورات کی جماعت کی وہاں تشکیل تھی۔ ہماری جماعت میں عرب بھی تھے اور امریکا کے نومسلم ساتھی بھی تھے۔ اب وہاں بڑامسکہ تھا کہ اتن بے حیائی اور بے بردگی کہ الامان و الحفیظ۔ مسجد میں نمازکو آتے جاتے ہوئے نظروں کی بہت حفاظت کرنی پڑتی تھی ،اس لیے کہ قدم کا بھسلا ہوا تو سنجل جائے گائیکن نظر کا بھسلا ہوا نہیں سنجل سکے گا، جہنم میں جا کرہی گرے گا۔

اُس یو نیورٹی میں ہمارے ڈاکٹر عارف رانا صاحب ہے، اُنہوں نے واقعہ سنایا کہ یہاں کمز (LUMS) میں ایک لڑکا داخل ہوا جس کا نام ہمزہ تھا۔ اُس کے چبرے کے خدو خال اور اُس کا لب وابجہ اس طرح کا تھا کہ بہت ہی لڑکیاں اُس کی دوست بن گئیں اور ایک دوسرے سے فسق کرنے لگ گئے۔ اب ساتھوں نے محنت کی اور کسی طرح ہمزہ کو 3 دن کے لیے تیار کر لیا اور اُسے ساتھ لے گئے۔ بُس وہاں جانے کی دریقی کہ اُسکی کا یا پلٹ دن کے لیے تیار کر لیا اور اُسے ساتھ لے گئے۔ بُس وہاں جانے کی دریقی کہ اُسکی کا یا پلٹ گئی۔ جب سہ روز سے واپس آیا تو تعلیم میں جڑنے لگ گیا ،گشت کا اہتمام کرنے لگا اور مجب سے دل لگ گیا تو وہ لڑکیاں بیصورت حال دیکھ کر پریثان ہوگئیں لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کہنے آگے بڑھ کر اُس سے بات کرے۔

ایک ہندولڑی نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں۔اب جیسے ہی حمزہ مسجدسے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو وہ ہندولڑی اُس کے داستے میں کھڑی ہوگئ اور کہنے لگی کہ حمزہ! مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ حمزہ کی نظریں نیچ تھیں ، اُس نے جواب دیا کہ تہہیں دیکھوں گا تو ہم ارب خوش ہوجائے گا۔ دب کو داختی کرنا اب تو ہمری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ بس! دل سے نکلتی ہے ، دل پر جا کے لگتی ہے۔ یہ بات کر کے وہ چل پڑا،اُس لڑکی کی کا یا بلیٹ گئی اور کیفیت عجیب ہوگئی اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئی۔ رب سے صلح ہوتو سب سے سلح ہوتی ہے۔ د کیکھئے! تقوای اور اللہ تعالی سے تعلق اور مسلمان ہوگئی۔ رب سے صلح ہوتو سب سے سلح ہوتی ہے۔ د کیکھئے! تقوای اور اللہ تعالی سے تعلق اور مسلمان مسلم تھی تو بیت المقدس فتح ہو گیا، نظروں کی حفاظت وہاں بھی ہوئی ہے۔ اُنہوں نے دیکھا

کردشن نے مال و دولت قدموں میں نچھاور کر دیا اور دائیں بائیں برہند لڑکیاں کھڑی کر دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان السلمہ تبعبالی عسلیہ اجمعین کواندازہ ہوا کہ بردا خطرناک فتم کا جال انہوں نے بچینکا ہے اور ان کا مقصد ہمارے ایمان کولوٹنا ہے اور اگر ایمان لٹ گیا اور رب سے دابطہ کٹ گیا تو پھریہ میں گا جرمولی کی طرح کا ٹیس گے۔

ڈاکوبھی جب کسی گھرکولوٹے ہیں توسب سے پہلے کنکشن کا نتے ہیں۔ بھی اور ٹیلی فون
کومنقطع کرتے ہیں اور را بطے ختم کر کے پھر جی بھر کر لوٹے ہیں۔ اسی طرح باطل نے
یہود و نصاری نے اور ساری دنیا کے کفر نے سب سے پہلے ہمارے را بطے رب سے کائے
ہیں۔ مسجد جو پاور ہاؤس ہے جہال سے ہدایت کی روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں ، مسلمانوں کا
کنکشن وہاں سے کا مدویا۔ مسجد میں جنتی باغ ہیں ، مدر سے محمدی باغ ہیں ، ان باغوں سے
ہمارا کنکشن کا مدویا ہے۔ ہمارے بیجے ان باغوں کے پودے ہونے چاہیے تھے اور ہر
مسلمان ان باغوں کا محافظ ہوتا۔

مدارس دینیہ اللہ کی متم ابن کا تعلق صفہ سے ہے اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام کا تعلق امام الا نبیاء حضرت محمد طلباء کرام کا تعلق امام الا نبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی آئلھیں نصیب فرمائے تو پھر ان کی قدرومنزلت نظر آئے گی، ان ظاہری آئلھوں سے ہم کیادیکھیں گے۔ بینا ہو تو جگنو کی چک راہ شجھا دے بینا ہو تو جگنو کی چک راہ شجھا دے اندھے کو تو سورج بھی وکھائی نہیں دیتا

بینائی شرط ہے، یہ بینائی اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے۔ ہمارے تبلیغ کے ایک بزرگ تھے ذکریام بحد میں، ڈاکٹر نواز صاحبؓ اور ساتھ ہی میڈیکل کالج کے پرنیل تھے۔ اُن کے ایک بیٹے مولوی اُسامہ صاحب اور باتی بیٹے بھی ماشاء اللہ قراء، حفاظ تھ، زکر یا مسجد میں اور رائے ونڈ میں پڑھاتے تھے۔ ان بچوں نے ایک مرتبہ والدصاحب ہے پوچھا کہ اباجان! ہمیں کوئی حسرت تو نہیں ہے کہ آپ کری پر ہیں اور ہم چٹائی پر۔ ویسے ہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہجو نہیں آتی کہ خود تو آپ نے کری کا راستہ اختیار کیا اور ہمیں چٹائی کے راستے پر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر نواز صاحب کی آنکھوں میں آنسوآ گئے، فر مایا کہ بیٹا جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے باپ کے دل میں اُس چیز کی عظمت تھی ، اس لیے جھے اُس راستے پر ڈالا۔ میں تبلیخ میں لگا ہوں تو اللہ تعالی نے جھے چٹائی کی عظمتیں وکھائی ہیں، اس لیے تہمیں اس راستے پر ڈالا ہے۔ کاش! میرے باپ کے دل میں بھی چٹائی کی عظمت ہوتی تو آج میں اس راستے پر ڈالا ہے۔ کاش! میرے باپ کے دل میں بھی چٹائی کی عظمت ہوتی تو آج میں ہیں راستے پر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دل کا نور عطافر مائے ، پھر پتہ چلے گا کہ بیوہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

حضرت بشرحافی بر اللہ والے تقادرلوگ اُن سے بردی محبت کرتے تھے۔ایک مرتبہلوگوں نے بھے چھا کہ حضرت بید کیا اجرا ہے،اس دور میں لوگ آپ سے اتن محبت کرتے تھے۔
ہیں جتنی ایک اپنے وقت کے بی علیہ السلام سے اُس وقت کے اُمتی کرتے تھے۔
فرمانے گے کہ بھی میں تو اوباش آ دمی تھا،عیاش طبیعت آ دمی تھا،ایک دن میں چل رہا تھا،
راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ پرکلمہ " لا اللہ الا اللہ محمد رسو ل اللہ " کھا ہے اوروہ نے پڑا ہے۔ میں روپ گیا اور مجھ سے بر داشت نہیں ہوا، میں نے اُٹھایا اور اُٹھا کے چو ما،
اُسے صاف کیا، میرے باس دوہی درہم سے جو میں نے اپنی کسی ضرورت کے لیے باس رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کران دو درہموں کی اُس وقت کی سب سے مہنگی خوشبو شہو کر یہ کی اور اُٹھا کے اور کھرا سے گھر لاکرا و نُخی جگہ برد کھ دیا۔

رات كوسوياتو خواب مين الله تعالى كاديدار موا، الله تعالى في الدنيا و الا خوة "
السحارث رفعت اسمنا عن الطريق و طيبته لا طببن اسمك في الدنيا و الا خوة "
اك بشرابن عارث! توفي مير عنام كو في گرابواد يكهاتو أشاكراً سے چو مااور خوشبوداركيا
ہے، جمھا پنی ذات كی قتم ہے كہ میں تیر عنام كو بھی دنیا اور آخرت میں خوشبودار بنا دول
گار بيمواقع بمار بياس بھی موجود ہیں۔ بمار بيا مئے كاغذ نہيں بلكه پورا قرآن پاك موجود ہيں۔ بمار سے ماغذ نہيں بلكه پورا قرآن پاك موجود ہيں الله كافت إلى الله كافتم الكر بم ان كے جوتوں كو موجود ہيں الله كافت ميں آئيں گليكن قدم قدم پر بم ميد مواقع گنوات بي كين قدم قدم پر بم ميد مواقع گنوات بيل الله كاموقع آتا ہے، گنواد سية ہيں۔ ادب كاموقع آتا ہے، گنواد سية ہيں۔ ادب كاموقع آتا ہے، گنواد سية ہيں۔ ادب كاموقع آتا ہے، گنواد سية ہيں۔

حفرتِ امام احمد بن حنبل آک ایک ہم عصر بزرگ تھے، عالباً امام ابوعبداللہ ۔
جب اُن کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا تو بوچھا حفرت! کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ ؟ فرمایا! اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی اور فرمایا بخشش کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبدامام احمد بن حنبل نہر کے بہاؤ کی طرف بیٹے وضو کررہے تے اور میں اُن سے ذرا اُوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وضو کرتے ہوئے جھے اچا تک خیال آیا کہ بیامام صاحب عالم وین بیں اور ان کے سینے میں اللہ تعالی کا علم ہے ، اس لیے میرا اُوپر کی طرف بیٹھ گیااور وضو کر کے خلاف ہے۔ فرمایا یہ خیال آیا کہ طرف آکر بیٹھ گیااور وضو کر کے خلاف ہے۔ فرمایا یہ خیال آتے ہی میں اُٹھااور خود بہاؤ کی طرف آکر بیٹھ گیااور وضو کر کے فارغ ہوگیا۔موت آئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عاضری ہوئی تو فرمایا کہا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کر کے فارغ ہوگیا۔موت آئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عاضری ہوئی تو فرمایا کہا ہے ایوعبداللہ تو نے ایک عالم وین کی قدر کی ، اُس وقت میں نے تیری بخشش کر دی تھی ، اللہ تعالیٰ ہم سے کوبھی اوب والا بنا ہے۔

ادب ہی اصل ہے، ادب کے پُر لگ جا کیں تو پھر پرواز بڑی اُونجی ہوتی ہے۔ اگر

ہمت زیادہ صلاحیتیں ہیں، بڑی ذہانت ہے، بہت مطالعہ اور ریسر چ ہے اور بہت نالج

(Knowledge) ہے کین ایسانالج جس پڑل نہو، وہ سبب فالح ہے، اللہ تعالیٰ اس

فالج ہے ہمیں بچائے ۔ زندگی میں اگر عمل نہیں ہے تو یہ فالج ہے، نالج نہیں ہے۔ بڑی

استعداد ہے اور بہت کچھ ہے کین اوب نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایس ہے کہ جسے ایک پرندہ

بہت صحت مند اور طاقتور ہے کین بیچارے کا پُر ٹوٹا ہوا ہے تو کیا خیال ہے، پرواز کر سکے گا؟

پرواز تو کیا کرے گا وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ ضرور کوئی شکاری اُسے اُ چک لے

گا۔ ایسے جتنے بھی ہے ادب ہیں، تفصیل کا اب وقت نہیں ہے وہ عموماً بعد میں قادیا نی بن

گئے، مرتد ہو گئے اور پیتے نہیں کہاں چلے گئے۔

جس نے امام اعظم امام ابوحنیفہ کی شان میں زبان کھولی ہے، آنکھوں نے دیکھا کہ اُس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔حضرت مَد ٹی کی شان میں ہے ہودگی بکنے والوں کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی بیرخاص نسبتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ ، رجال اللہ اور بیت اللہ ، یہ بہتیں اللہ تعالیٰ کی خاص ہیں ، ان کی قدر دانی اللہ تعالیٰ ہم سب کونھیں فرمائے۔

حضرت مجی السنة حضرت مولانا شاہ ابرا رائحق صاحب ؓ نے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جب تدفین کا مرحلہ آتا تھا تو اُس موقع پر وہاں جانا ہوتا تھا۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کا موقع دیدے، اگرکوئی جنازہ جارہا ہوتو اُس کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ تمنا دل میں لے کر کہ اے اللہ! جس طرح یہ جنازہ آج ہمارے کندھے پر ہے، کل کومیرا جنازہ بھی ایسے ہی یہاں لایا جائے۔ تدفین میں اس نسبت ہمارے کندھے پر ہے، کل کومیرا جنازہ بھی ایسے ہی یہاں لایا جائے۔ تدفین میں اس نسبت

ے شریک ہونا کہ اے اللہ! آج میمٹی ہاتھوں پرلگ رہی ہے،کل کو میمٹی مجھے بھی نصیب ہو جائے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو میہ سعادتیں عطافر مائے ۔ جب بھی ہمارا آخرت کا سفر ہوتو جنت البقیع کے راستے سے نصیب ہوجائے۔ اپنے اکابر کووہاں سویا ہواد مکھ کراپی نسبت پہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں کہ واقعی کنٹی مبارک نسبتوں سے اللہ نے جوڑ اہے۔

ملی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا

میں عرض کررہاتھا کہ حضرت مجی السنۃ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں حضرت مولانا بدر عالم میرکھی جوحضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری کے بڑے مایہ ناز شاگر و ہیں اور ترجمان السنۃ کے مصنف ہیں۔ حضرت کی قبر مبارک کو تیسر کی مرتبہ کھولا گیا، میں اس موقع پر وہاں موجود تھا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم مبارک بھی محفوظ اور کفن بھی بالکل اُجلا اُجلا ہے ، پھر بند کر دیا گیا۔ سارے مدینہ منورہ کے لوگوں کے دلوں ہیں عظمت چھا گئی کہ اکا برعلائے دیو بندگی شان دیکھئے۔ پھر چھاہ کے بعد دوبارہ حضرت کی قبر مبارک بھی محفوظ اور کفن بھی تر فین ہوئے ہیں ، پھر بند کر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب قبر کشائی اور کفن بھی اُن موقع پر موجود تھا۔ ہیں نے دیکھا کہ جسم مبارک بھی محفوظ اور کفن بھی بالکل اُجلا ہے۔

میں نے مولانا آفتاب عالم صاحب جو حضرت بدرعالم میر کھی کے صاحبزاد ہے ہیں، اُن سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، حضرت کا ایسا کون ساخاص عمل تھا؟ بیٹے نے کہا کہ اُن کا ہرعمل ہی خاص تھا، ہر بات ہی اُن کی خاص تھی لیکن ایک خاص بات جو مجھے میں آتی ہے وہ یہ کہ میرے والدصاحب سی طالب علم کی طرف ، سی حافظ قرآن کی طرف پاوُل نہیں پھیلاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح قرآن پاک کی طرف پاؤں کرنا ہے ادبی ہے، ایسے ہی ان کی طرف پاؤں کرنا بھی ہے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میاد ب نصیب فرمائے، یہ سعاد تیں نصیب فرمائے۔

یہ فجر میں جونہیں اُٹھ رہا، اِسکو سخت روحانی ملیریا ہے اور بیاللہ کی خاص پکڑ میں ہے،
شیطان نے اُس کو د ہو چا ہوا ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا وہاں مری میں اور پچھلے دنوں
کراچی میں جامعہ حمادیہ میں بھی ، پیر طریقت سلسلہ قاوریہ راشدیہ کے بڑے بزرگ
حضرت شخ حماداللہ صاحب ہالیجو گا کے خلیفہ مجاز بیعت ، جامعہ حمادیہ کے بانی وہ ہتم حضرت
مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاہم العالیہ کے ہاں نماز جمعہ تھی اور وہاں میں پچھ
گزارشات کر دہا تھا۔حضرت خود بھی تشریف فرما تھے اور باقی اکا بربھی تشریف فرما تھے۔
وہاں بیٹھے بیٹھے تذکرے میں سے بات آگئ کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پینہ

نہیں کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہیں توطبیعت خراب ہوجاتی ہے، نماز کو ہمت ہی نہیں ہوتی ،لگتا ہے کہ کی نے پچھ کیا ہواہے، شاید جنات کا اڑ ہے۔

اچا تک جھے خیال آیا، میں نے کہا کہ جی بالکل جنات ہی کا اثر ہے اور ہم سلیم کرتے ہیں کہ بے شک جو نیکی کے لیے نہیں اُٹھٹا، یقیناً اُس کے ساتھ وجن ہے بلکہ وجن نہیں ہے، اب و البحن ہے۔ اب و البحن ہے۔ اللہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ بالکل اُس نے د بوچا ہوا ہے اور یہی تو گش مکش ہے، یہی تو کش می ہے۔ اللہ کرے بیا کھاڑے ہرجا کیں جو رب کے سامنے اپنی صلاحیتوں کے لوہ موائیں اور بتادیں کہ " ھے رحال و نحن رحال " وہ بھی مرد ہیں۔ اور ہم بھی مرد ہیں۔ تابعین کیا فرماتے تھے کہ ہم اتنی محنت کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کو پیتے ہی جا کھا کہ اپنے ہی ہے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کو پیتے ہی جا کھا کہ اپنے ہی ہے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب وہ میدان خالی ہو گئے ، اللہ کرے کہ پھر چرجا ئیں۔ یہاں ہماری پیکشتی رب کو پیند ہے اور پھراس کشتی ہیں ہوئا ہے۔

جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو بیل ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے اسے استی تو ہے عمر کھر کی اسے کشتی تو ہے عمر کھر کی کہھی وہ دبا لے کھی تو دبا لے کھی تو دبا لے

بعد میں تو دیا لے کا مطلب ہے کہ بالآخر غلبہ آپ ہی کا ہوگا اور اسکا فیصلہ کرنے والے خود اللہ جل شانہ ہیں۔ مال ہاپ اپنے بیٹے کو پستا ہوائہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو کتنی محبت سے اپنے بندے کو اُٹھالیں گے کہ میرے لیے کش مکش کر رہا ہے، مجھ تک آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو فیخر میں نہیں اُٹھتا ہے، جو تلاوت نہیں کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ سخت رہا ہے۔ جو فیخر میں نہیں اُٹھتا ہے، جو تلاوت نہیں کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ سخت

ملیر ہے میں ہے اور یہ روحانی ملیریا ایمان کیوا نہ بن جائے، خاتمہ کفر پہ نہ ہوجائے،

اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔روح کی غذا کیا ہے؟ نیکی اور نفس کی غذا کیا ہے؟ گناہ

اور نفس کس کی برائج (Branch) ہے؟ جہنم کی اور روح کس کی برائج (Head Office)

ہے ؟ جنت کی ۔ تو برائج میں جو چیز ڈالیس گے، وہ ہیڈ آفس (Head Office)

میں بہنچ گی ۔ نیکی ڈالیس گے تو جنت میں بہنچ گی اور نیکی جب جنت میں جائے گی تو میں بہنچ گی اور نیکی جب جنت میں جائے گی تو جہنم میں پہنچ گا اور جب گناہ

نیک بھی جنت میں جائے گا اور اگر گناہ کریں گے تو جہنم میں پہنچ گا اور جب گناہ

جہنم میں تو گنا و گار بھی جہنم میں، اللہ ہم سب کو دنیوی را أخروی جہنموں سے محفوظ

فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اسکے لیے ظاہر ہے۔

منت کرنی ہے۔

روح بھی ہے جسم بھی ہے، دونوں کو بحوک گئی ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ دونوں پیار
ہوتے ہیں، دوا کی ضرورت ہے لیکن فرق کیا ہے؟ جسم فرقی ہے تواسکی ساری ضروریات بھی
اللہ تعالیٰ نے فرش سے پیدا فرمائی ہیں، جسم کو بھوک گئی ہے تو غذا اناج غلے کی شکل میں زمین
سے ملتی ہے اور جب جسم بیار ہوتا ہے تو پھر دوائی بھی جڑی بوٹیوں کی شکل میں زمین سے
آتی ہے، اگر جسم کو ڈھائنا ہے تو کیڑا کیاس کی شکل میں زمین سے اورا گر کئر ڈھائینا ہے تو
اس کے لیے سیمنٹ، سریا، ریت اور بجری بھی زمین سے حاصل ہوتی ہے، توجسم فرش ہے
اس لیے اسکی ضروریات بھی فرشی ہیں لیکن روح عرش ہے، اسکی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے عرش
اس لیے اسکی ضروریات بھی فرشی ہیں لیکن روح عرش ہے، اسکی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے عرش
اس لیے اسکی ضرور وی البی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضو تعلیہ کے ارشا دات ہیں۔
اب آپ خود دیکھئے کہ ہیہ کہاں پڑھائے جاتے ہیں ؟ مدارسِ دینیہ میں اور یہ سارے
مدارس صفہ کی شاخیس ہیں۔

ساری معیدیں بیت الله کی شاخیس ہیں ،سار اطلباء کرام اصحاب صف کے ساتھی ہیں اورسارے اساتذہ کرام امام الانبیاء حضرت محدرسول الله الله کے ساتھی ہیں۔ دنیا میں الله تعالیٰ کے دین کی کوٹر حضور اللہ کے الائے ہوئے دین کی مبارک ترتیب ہے، جو یہال اس کور سے بے گاوہ وہاں اُس کور بر بھی مہنچے گااور جو بہاں اس سے منہ موڑے گاوہ وہاں بھی محروم ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں سیبھی عرض كر ديتا ہوں كەحضرت علامه انور شاہ صاحب تشميريٌ فرمايا كرتے تھے كه ٌ ونيا ميں جو زندگی گزارتے ہوئے سنت کونبیں بیجانتا، قیامت میں حضور علیه السلام بھی اُس کونبیں بہجانیں گے۔خوشی اورغم میں رسم ورواج پر جلتا ہے،سنت پرنہیں جلتا۔ہم رسومات والے ہیں یا عبادات والے؟ ہم عبادات والے ہیں، رسومات والے نہیں ہیں۔ کا فرہمیں مسجدول ے کا اے کا اے کر ہوٹلوں میں لے گئے۔اب ہماری بربادیاں (شادیاں) ہوٹلوں میں ہوتی ہیں اور بربادی ہالوں (شادی ہالوں) میں ہوتی ہیں۔ بیمسلمان کی شان ہیں ہے،مسلمان کی تو شادی بھی مسجد میں اور نکاح بھی مسجد میں ہوتا ہے۔

آپ میں ہے کی نے شکار ہوتا دیکھا ہوکہ جب بھیڑوں یا بکریوں کے ریوڑ جارہ ہوں اوراُن میں کوئی چیتا ،کوئی شیر یا بھیڑیا تملہ آور ہوجائے تو جے میں ہے ہی چیتا اٹھا کے بھاڑتا ہے بالگ کر کے دوڑا تاہے؟ الگ کر کے ایک کو پہلے دوڑائے گا اور پھراُ ہے دور لے جا کرتیلی ہے کھا تا ہے۔ اس طرح سب سے پہلے باطل نے ہمیں رب سے کا ٹا ہے ،مسجد سے کا ٹا ہے اور علمائے کرام سے کا ٹا ہے جو دین کے چوکیدار ہیں اور ڈاکو کو چوکیدار ہیں اور ڈاکو کو چوکیدار سے دی تو دیشی نہیں ہوتی لیکن اُسے راستے سے اس لیے ہٹا تا ہے کہ یہ میر ہے راستے کی رکاوٹ ہے ۔ آپ دیکھئے کہ آج یہ باطل والے لئنی بے جیائی پھیلار ہے ہیں ، کتی راستے کی رکاوٹ ہے ۔ آپ دیکھئے کہ آج یہ باطل والے لئنی بے حیائی پھیلار ہے ہیں ، کتی

آ وارہ گردی کررہے ہیں ، پھرہمیں الگ کر کے ، رب کی نظروں سے گرا کے بھرتسلی سے عز توں اور عصمتوں کو بھی چیر پھاڑ رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان بھیڑ یوں سے بچائے۔ اُنہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے اور ہمیں اُن کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

آپ نے ویکھا کہ آیک ہم اللہ کے اُٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کتا اُٹھایا۔
بشرحافی آیک رات میں اسے بڑے آدی بن گے ،اللہ تعالیٰ نے اُنہیں جذب فر مالیا، "الله
بحسب الیہ من بشآء و بھدی البه من بنیب " ایک مرتبہ تلاوت فر مارہ سے کہ
تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچ السم نصحال الا رض مہندا 'کیا ہم نے زمین کو
فرش نہیں بنایا۔ بشرحائی کی طبیعت پرغابہ ہوا ، کہنے لگے کے زمین چھونا ہے ،اس لیے بچھونے
فرش نہیں بنایا۔ بشرحائی کی طبیعت پرغابہ ہوا ، کہنے لگے کے زمین چھونا ہے ،اس لیے بچھونے
پرجوتے پہن کر چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اُنہوں نے نیصلہ کرلیا کہ آج کے بعد بھی جوتے نہیں
پرجوتے پہن کر چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اُنہوں نے نیصلہ کرلیا کہ آج کے بعد بھی جوتے نہیں
پہنوں گا۔ اِدھر اُنہوں نے بیارادہ کیا ، اُدھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست زمین کو تھم دیا کہ
میرے بندے پرایک حال طاری ہوگیا ہے ،اب بیجوتے نہیں پہنے گا۔ تھے تھم دیتا ہوں کہ
تو اس کے لیے بچھونا بن جا ، چنانچہ جہاں کہیں بھی چلتے ہوئے راستے میں کنگر پھر آتے تو
تر مین اللہ تعالیٰ کے تکم نے نگل لیتی تھی۔

آپ کا پورا اسم گرای بشرابن حارث تھا۔ بشر حافی اس لیے کہتے تھے کہ آپ نگے پاؤں پھرتے تھے، تو کتنا اللہ تعالی نے اُوپراُ تھایا۔ اگر ہم ہر طالب علم کو، ہر عالم دین کو، قرآن پاک کو اور اللہ تعالی کے سارے وین کو اُٹھا کیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حلیمہ سعد یہ کے ساتھ کھڑا فرما کیں گے۔ اُنہوں نے بھی نبی علیمہ السلام کو اُس وقت ملیمہ سعد یہ کے ساتھ کھڑا فرما کیں گے۔ اُنہوں نے بھی نبی علیمہ السلام کو اُس وقت اُٹھا یہ جب کوئی نہیں اُٹھا رہا تھا، آج بھی آپ کھی آپ کی سنتوں کو جو اُٹھا کے گا، آپ اللہ کے کا تو اللہ تعالیٰ بھی اُس کو اُوپر اُٹھا کیں گے اور بلندیاں نصیب فرما کیں طریقوں کو اُٹھا کے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اُس کو اُوپر اُٹھا کیں گے اور بلندیاں نصیب فرما کیں

گے۔ آپ میرمت و یکھئے کرسب کیا جا ہتے ہیں، بس میدد یکھئے کدرب کیا جا ہتے ہیں۔ جہاں رب جا ہتے ہیں، وہاں ہم نے اپنی صلاحیتوں کولگانا ہے، چونکہ یہاں بھی اور قیامت میں بھی رب ہی ہے، اس لیے صرف بھی رب ہی ہے، اس لیے صرف رب کوراضی کرنے میں اپنی صلاحیتوں کولگانا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو میکشتی نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطافر مائے۔

والدین ہے اللہ تھائی اور چپاموں ہے نہیں ، اُن کونہیں گھیٹنا ہے ، اللہ تھائی ہم سبب کی حفاظت فرمائے ۔ والدہ کوبھی بیرائیڈ مار کے چلتا ہے ، مال بیچاری کچھ کہتی ہے ، یہ اُسے ڈانٹ دیتا ہے ۔ اِس نے سائیڈ ماروی ہے مال کو ، باپ سائے آیا تو اُس کوبھی مگر مار کے سائیڈ مار کے چلا گیا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کننے ڈینٹ (Dent) پڑ گئے اور اگر ان کی ڈینٹ (Denting) بیٹا گئے اور اگر ان کی ڈینٹ والا آ دمی ہے ۔ اسکے ڈینٹس کو میان سیدھا کیا جائے گا۔ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے ، سنت کے مطابق بولنا نہیں ہے کووبال سیدھا کیا جائے گا۔ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے ، سنت کے مطابق بولنا نہیں ہے اور سلیقے کے مطابق بولنا نہیں ہے ، بس پیتہیں کیا ہے۔

آگ اُوپرکوجاتی ہے اور مٹی ینچے کو جاتی ہے ، اُوپرکوا چھلنا یہ شیطان کا خاصہ ہے ،

یہ اس چیز کو مجھتا ہی نہیں ہے ، اللہ ہم سب کوتو اضع نصیب فرمائے ۔ گناہ کوئی بھی نہیں کرنا ،

ینکی کوئی بھی نہیں چھوڑنی ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکی میں چھپایا ہے ، اس لیے

ہر نیکی کرنی ہے اور ہمیں کوئی پیتہ نہیں کہ س نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے ۔

مصرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے عالم وین جو برئے ورجے کے
محدث تھے۔ اُن کی جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی ،خواب میں کسی نے

دیکھا تو ہو چھا کہ کیا ما جرا ہوا۔ اُنہوں نے فرمایا کہ برئی برئی نسیش اور برئی برئی عبادات

اورعلوم توسارے ایک طرف رہ گئے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن تو قلم سے لکھ رہا تھا، تو نے فلم کودوات میں ڈبویا اور نکال کے لکھنا چاہا تو ایک کھی آئے قلم کر بیٹھ گئی اور اُس نے قلم کی سیائی کو چوس کے اپنی پیاس بچھ کی سیائی کو چوس کے اپنی پیاس بچھائی چاہی، تو نے قلم کو وہیں روک لیا تا کہ اس کی پیاس بچھ جائے ، اُس نے اپنی پیاس بجھائی اور وہ اُڑ کے چلی گئی، بس اِس عمل پر میں نے تیری بخشش حاردی تھی۔

حضرت مولا ناروم تشریف لے جارہے ہیں، چلتے چلتے رک گئے اور پلیف کے پیچھے

آگئے۔ مریدین جوساتھ تھے، اُنہوں نے عرض کیا کہ حضرت! راستہ تو بہی ہے، فرمایا میں

اس لیے رُکا ہوں کہ آگے راستے میں کتا سویا ہوا ہے، اگر ہمارے قدموں کی آ ہٹ ہے اُس

گ آ نکھ کس گئی تو کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہوجا کیں۔ حضرت شخ محدر ندگی بڑے اللہ والے

تھے۔ جج کو چلے اور اُس زمانے میں پیدل جج ہوتا تھا، کئی سال کے بعد واپسی ہوئی۔ اُن

کے پاس رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ تھا، واپس آئے تو دیکھا کہ ایک کتیا نے اُس میں بچے

وے دیے ہیں، حضرت اندرداخل ہوئے اور دیکھے کے باہر آگئے۔

پھردوبارہ گئے اور باہر آگئے۔ کتیا کوئیں نکالا ، اُس کوئیں مارا بلکہ بیاحساس دلانا چاہا کہ میں آگیا ہوں لیکن وہ نہیں گئی ، حتی کہ سر مرتبدا ندر داخل ہوئے اور واپس آگئے۔ کتیا کو چھٹرنا اور اُس کا دل دکھانا گوارانہیں کیا ، باہر ہی آ کے بسیرا کرلیا۔ اُن سے حسد کرنے والا ایک آ دی تھا ، جو بہت زیادہ اُن کا دل دکھاتا تھا۔ رات کو ہی اُسے امام الا نبیاء حضرت مجمد رسول اللہ تعلیقہ کی خواب میں زیادت ہوئی ، فرمایا! تو اُس کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ کی فتم! اگرتو کوئی مقام چاہتا ہے تو اُس کے قدموں میں چلا جا۔ بھی دل نہیں دکھایا ہے۔ اللہ کی فتم! اگرتو کوئی مقام چاہتا ہے تو اُس کے قدموں میں چلا جا۔ وہ اُٹھااور تہجد پڑھی اور رور و کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آگر اُن کی خدمت میں حاضر وہ اُٹھااور تہجد پڑھی اور رور و کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آگر اُن کی خدمت میں حاضر

ہوااورا پناخواب ذکر کیا کہ اس طرح سے خواب میں آپ ایکٹیے نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے کہ جو کتیا کا دل نہیں دکھار ہا، تو اُس کا دل دکھا تا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا بنائے۔

کوئی نیکی ہم نے نہیں جھوڑنی ،ساری نیکیاں کرنی ہیں، یہ بھی نہ ہوکہ گناہ کرتے رہیں گے، اور کتیا کو پانی پائیس کے نہیں نہیں یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ نیکیاں ساری کریں گے، پہند ہوئی آ جائے۔ گناہ کوئی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنی نارائٹلی کو گناہ میں چھپایا ہے، پہنییں یہ گناہ بی اللہ تعالی نے اپنی خارائڈ تعالی نے اپنی فرا بیٹ کولوگوں کی محبت اور اوگوں کے ساتھ قدر و منزلت میں چھپایا ہے۔ کوئی پہنییں کہ کس بندے کا رہ کے ساتھ کیا تعالی ہو، اس لیے سی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کوئی پہنی تیمیں جھنا کا اس سے اللہ تعالی کا این رضانفیب فرما کیں گے۔ مجھے شیخ سعدی یاد آئے ،فرمائے ہیں کہ

ارضائفیب قرما میں کے۔ جھے آج سعدی یادا نے ،قرماتے ہیں کہ مرا ہیں ہماب مرا پیر دانائے روشن شہاب دوئے آب دوئے آب

کے آنکہ ہر خویش خود بیں مباش

دوم آنکه بر غیر بد بین مباش

میرے پیرومرشد شیخ شباب الدین سبروردیؒ نے دولفیمتیں فرمائیں''ایک بدکھ اپنے کو سبھی اچھانہیں میرے پیرومرشد شیخ شباب الدین سبروردیؒ نے دولئیں سبھی اچھانہ ،اورد کھیے اکابرفرماتے ہیں کہ سبھی اچھانہیں مجھنا ،دوسرا یہ کہ دوسرے کو بھی برانہیں سبھی اپنی اورد کھیے اکابرفرماتے ہیں کہ کینسر کا سبب نیبت ہوتا ہوئی ہاں سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جب ایس گلی سروی کیفیت ہوتو اُس سے کینسر ہوتا ہے اور " ابعد احد کم ان با کل لحم احیه میتا " اب جونیبت کر

رہا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھارہا ہے، جیسے مردے کی غیبت ہورہی ہوتو وہ اپنا دفاع نہیں کرسکتا، تو غیبت کرنے والا مردے کا گوشت کھارہا ہے، پھر چلتے چلتے اس کو کینیا نتا کم مرض ہوجا تا ہے، چاننچ بڑی تحقیق اس پر ہوئی ہے۔ اب تک تو کوئی آلداس کو پہچا نتا نہیں ہے۔ دل کے حسد کو، بغض کو وہی بتا کیں گے جن کواللہ پاک نے سلیقہ عطا فر مایا ہے۔ ایس ہی سارے امراض میں بیغیبت خطرناک فتم کا مرض ہے اور جھوٹ بڑا ہولناک فتم کا مرض ہے اور جھوٹ بڑا ہولناک فتم کا مرض ہے۔ درل میں حضرت ڈھائیل کا مرض ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حضرت مقتی زین العابدین نے سایا، حضرت ڈھائیل کا مرض ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حضرت مولا نا بدر عالم میر تھی آگر دہتے۔ فرمایا کہ بیٹے کا مرض ہوا، جب خط کمل ہوا تو مدینہ منورہ ہے، میں خط کا جواب کھورہا ہول ۔ حضرت کے ایک مرید کا خط آیا کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت نے جواب میں کھوایا کہ بچھے بہت صدمہ ہوا، جب خط کمل ہوا تو پھرفر مایا بچھے بڑھ کر سنا ؤ۔

حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھ کرسایا تو حضرت نے فرمایا کہ لفظ بہت کا ورہ دو،اس لیے کہ میں نے دل پر توجہ کی اور شؤلاتو یوں محسوں ہوا کہ مجھے صدمہ تو ہوا لیکن بہت ہیں ہوا، یہ بہت کا لفظ جھوٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کاٹ دیتا ہوں، پھر فرمایا کہ بہت صدمہ اپنے بیٹے، اپنی والدہ یا اپنے کسی قر بی عزیز پر ہوتا ہے۔ کسی تعلق والے کے کسی کے انتقال پر صدمہ تو ہوتا ہے لیکن بہت نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا ہے۔ کسی تعلق والے کے کسی کے انتقال پر صدمہ تو ہوتا ہے لیکن بہت نہیں ہوتا، اس لیے لیے فراہی معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جھوٹے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اور کلمہ شہادت بھی موت پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جھوٹے کی گواہی صاحب شمیری صاحب نہیں ہوتی اور کلمہ شہادت بھی موت پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرماتے سے کہ جوجھوٹ بولتا ہے، اس کا کلمہ شہادت بھی موت پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرماتے حظرناک امراض ہیں اور بیان ہی چیز دل سے دور ہول گے جواویر سے اگر کے آئی

ہیں۔اللّٰدتعالیٰ ہم سب کواپیٰ کامل نسبتیں عطافر مائے ،اپناتعلق نصیب فرمائے۔

ایک بات جوحفرت شاہ صاحبٌ فرماتے تھے کہ'' جوخوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھے گا اُس کی روح بھی جسم سے خوشی خوشی نکلے گی۔ دفتر سے، دکان سے اور گاڑی سے جوخوشی خوشی نکلے گا، جب اسکی موت کا وقت آئے گا تو روح بھی خوشی خوش نکلے گی اور جونماز کے وقت ٹال مٹول کرتے ہیں، نماز میں ستی کرتے ہیں، وقت کوآ کے پیچھے کرتے رہتے ہیں،ان کی روح کے نکلنے میں بھی بڑی دیر لگے گی۔ جونماز کو نکلنے میں دیر لگاتے ہیں ،ان کی روح بھی نكلنے ميں برسى دير لگائے گا۔اک خوشخرى بھى سنيے امام الانبياء حضرت محدرسول التعاليا نے ارشاد فرمایا''جوعورت یا مردخوشی خوشی نماز کوائھتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللّٰد تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیں گے کہ جاؤان کو کلمہ پڑھا دو'' اللّٰد تعالیٰ ہم سب کو بیسعادت نفيب فرمائ \_اس ليمين عرض كرتا مول "موتو قبل ان تموتوا" ان دكانول س نكليے ، ان دفتر وں سے نكليے اور ان گھروں سے نكليے ،٣ دن ہر مہينے ميں خوشی خوشی جا كر لگائے ، مرنے سے پہلے مرنے کی مشق سیجھے۔ آپ اللہ کے رائے میں نکلتے رہیں گے تو جب موت کا وقت آئے گا توروح بھی آ سانی سے نکل جائے گی۔ آج ہم نے اسکی مثق کرنی ے، سبنیت کرتے ہیں انشاء اللہ

جن کے 3 چلے لگ گئے ، وہ سال رسات مہینے کے لیے ملکوں میں ، اندرون ملک سال
کے لیے ارادے کریں۔ اگر نہیں گئے تو پہلے 4 ماہ لگائیں گے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول
فرمائے۔ 3 دن پابندی سے ہفتہ مقرر کر کے لگانے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیستیں کمال
درجے کی عطافر مائے۔ سنت کے اہتمام پر حضور علیہ نے فرمایا ''جو میری سنت کو مضبوطی
سے تھا متا ہے ، سنت پر عمل کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ سات انعام عطافر ماتے ہیں۔ نیک لوگوں

کے دلوں میں اسکی محبت پیدا ہوتی ہے، گناہ گار، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوجاتی ہے، صحت میں بڑی وسعت ہوجائی ہے، جسم میں بڑی طاقت آجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کونسبتوں میں کمال عطافر مائے (آمین)۔



## بيان مدرسه عبدالله بن مسعودٌ، برى بور ( كيم ايريل 2008ء)

الحمد لله صاحب الجلاله والصلوة والسلام على نبيه صاحب الوسالة اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله امابعد: فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يآايهاالذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراوقودها الناس والحجارة عليها ملَّنكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤ مرون O وقال النبى الله الكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكوتان، سكوة الجهل و سكرة حب العيش وانتم تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا ظهر فيكم حب الدنيا فلاتأ مرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومنذ بالكتاب والسنة كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار " وقال النبي المنت "على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه و ساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله و ساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب " وقال النبى النبي الديوا اولادكم على ثلاث خصال ، حب نبيكم وحب ا هل بيته و تالاورة القران " او كما قال عليه الصلوة والسلام بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايت والذكرالحكيم، استغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم آج یہاں مدرسہ حفرت سیدنا عبداللہ بن مسعود عیں ہم سب حاضر ہیں۔ مدرسہ ایک ورس گاہ ہے بینی درس گاہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کرے ہر ہر جگہ درس گاہ بن جائے۔ مدارس ویڈیہ مراکز ہیں اور ہمارے گھر ان کی شاخیں ہیں۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود میں جتنے طلباء کرام پڑھتے ہیں اُن سب کے گھر اس مدرسہ کی شاخیں ہیں، جس طرح ساری معجد یں ہیں۔ اللہ شریف کی شاخیں ہیں، مسامرے ساری معجد یں ہیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں، سارے مدارس صفہ کی شاخیں ہیں اور سارے اسا تذہ کرام امام الا نبیاء حضرت مجمد رسول اللہ کا اللہ ہیں ہمارے گھر ہیں اور سارے طلباء کرام اصحاب صفہ ہے ساتھی ہیں، اسی طرح ان مدارس کی آگے شاخیں ہمارے گھر ہیں جہاں ہم دن رات بسر ساتھی ہیں، اسی طرح ان مدارس کی آگے شاخیں ہمارے گھر ہیں جہاں ہم دن رات بسر کرتے ہیں، وہ بھی درس گاہیں ہیں۔ مال کی گود بھی پہلا مدرسہ ہے اور ہرماں پہلی معلّمہ ہے۔ مال کی گود بھی یا تو بچوں کو بنارہ ہی ہے یا بگاڑ رہی ہے۔ گھرے مدرسہ ہیں ہمی بیچ یا تو بین رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، البت اب درس گا ہیں بھی دوشم کی ہیں، ایک وہ جہاں بنایا جا تا ہے۔

ایک وہ درس گاہیں ہیں جہاں ہونے وق وشوق سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں کشش اور چک ہے اور چک بھی سراب کی طرح ہے، جیسے صحرا میں بیاساریت کی جک کو پانی سجھ کر اُس کے بیعجے بھا گتا ہے، اسی طرح کی چک جمیں بھی نظر آتی ہے اور جمارے بچے ہر بچیاں بھی اُسی چک کے بیعجے بھا گ رہے ہیں۔ دوسری وہ درس گاہیں ہیں جو حضور علی ہیں اسی چک کے بیعجے بھاگ رہے ہیں۔ دوسری وہ درس گاہیں ہیں جو حضور علی ہیں اور صحیح معنوں میں بننے کی جگہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہاں خالق سے ہونا پڑھایا جاتا ہے اور اُن درس گاہوں میں مخلوق سے ہونا پڑھایا جاتا ہے اور اُن درس گاہوں میں مخلوق سے ہونا پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں بہلی نظر ہی سب پرسکھائی جاتی ہے اور وہاں بہلی نظر ہی سب پرسکھائی جاتی ہے۔ یہاں در بہلی نظر ہی سب پرسکھائی جاتی ہے۔ یہاں رب سے ہونے کا یقین بنایا جاتا ہے اور وہاں سب سے ہونے کا یقین بنایا جاتا ہے۔

جارى بنيادتولا اله الا الله محمد رسول الله م، ابنى بنياد سے بث كر بهم بھى كامياب بين بوسكة \_

وہ فریب خوردہ شاہیں جو بلا ہو کر گسول میں اُسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی

مسلمان کی شان تو بہت اُو نجی ہے، اس کی پرواز تو اتنی بلند ہے کہ اسکی پہلی نظر بھی رب پر پڑتی ہے۔ یہ بیٹی سوچ تو بیر کھتا ہی نہیں ہے، وہیں پرواز تو اسکی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان جب اپنی اصل پر قائم تھا تو اسکی پکار پر فرشتے بھی لبیک کہا کرتے تھے اور اِدھر بید وُعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا تھا، اُدھر آسانوں میں فرشتے بھی لبیک کہا کرتے تھے اور اِدھر بید وُعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا تھا، اُدھر آسانوں میں بل چکل کے جاتی تھی لبیک کہا کرتے تھے اور اِدھر بید وُعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا تھا، اُدھر آسانوں میں فرجہ سے بل چکل کے جاتی تھی لیکن آج مسلمان اپنی اصل ہے بہت دور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ذلت ورسوائی اُس کا مقدر بن چکی ہے۔ آج ہمیں بیسکھایا جار ہا ہے کہ سب کو جانے کا نام علم ہے حالانکہ علم وہی ہے جس کا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہو علم جانے کو کہتے نام علم ہے حالانکہ علم ہے اور سب کو جانیا علم نہیں ہے۔ جوسب کو جانیا ہو لیکن رب کو نہ جانیا ہو، وہ جانیا ہو۔ وہ جانیا ہو۔ وہ جانیل ہے۔

حضور علیه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا "انکم علی بینة من ربکم مالم نظهر فیکم سکرتان، سکرة الحهل و سکرة حب العیش "اے میری اُمت! الله تعالیٰ کی طرف سے تم ہدایت پر رہوگی جب تک تمہارے اندردو نشے نہ پیدا ہوجا کیں۔ ایک جہالت کا نشہ اوردوسراد نیا کی محبت کا نشہ بیدونوں بڑے خطرنا کے نشے ہیں۔ اس لیے کہ سب جے جانا سمجھتے ہیں، وہ رب کے ہاں نہ جاننا ہے۔ جے ہم علم سمجھتے ہیں، وہ رب کے ہاں نہ جاننا ہے۔ جے ہم علم سمجھتے ہیں، وہ رب کے ہاں نہ جاننا ہے۔ جے ہم علم سمجھتے ہیں، وہ رب کے ہاں جہالت کے ہاں جہالت کے ہاں جہالت میں کوجانے کا نام علم ہیں۔

سب کی منشاء اور مرضی معلوم کرنے کو علم نہیں کہتے بلکہ رب کی منشاء اور مرضی معلوم کرنے کا نام علم ہے۔ الغرض! اگر دیکھا جائے تو بید وورس گا ہوں میں دوطر فرتقتیم ہورہی ہے۔ ایک طرف تو عبا دالرحمٰن بن رہے ہیں جورحمٰن ہی کی رضا کی تلاش میں ہیں، اُس کی منشاء کو پورا کرنے میں گئی ہوئے ہیں اور دوسر کی طرف اللہ نہ کرے عبا دالشیطان بن رہے ہیں۔ موت سے پہلے کا سارا وقفہ اِک کش مکش ہے، اس میں کھینچا تانی گئی ہوئی ہے۔ خیر اپنی طرف کھینچتا ہے اور شر اپنی طرف اور شیطانی طاقتیں اپنی طرف اور شیطانی طاقتیں اپنی طرف اور شیطانی طاقتیں اپنی طرف ہیں ہیں ۔ شیطانی طاقتیں اپنی طرف میں ہیں ۔ شیطانی طاقتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور ہم سب زبر دست آ زمائش میں ہیں ۔ ایک طرف نیکی ہے تو دوسری طرف گناہ ہے اور نیکی انسان کے اندر لطافت پیدا کرتی ہے، گناہ نیچ لے ایک طرف گناہ شیچ لے ایک طرف گناہ شیچ لے جا تاہے۔

 ما ئیں بھی سُن رہی ہیں اور جھے اس کا بڑا خیال آتا رہتا ہے۔ وہ پودے جوہیں ہی مرجھانے کے لیے، میرے کھے میں کھلا ہوا پودا، میرے کون اور کیاری میں لگا ہوا پودا، میر عورت اُس پر کتنی توجہ دیتے ہے۔ اُس کے پانی کا خیال کرتی ہے اور اُس کی گوڈی وغیرہ کرتی ہے، اچھی طرح ہے اُس کی تراش خراش کرتی ہے، توجو پودے مرجھانے کے لیے ہیں، اُن پر کوئی توجہ نہیں ہے پر توانلہ کی تم جنت کے پودے ہیں، اُن پر کوئی توجہ نہیں ہے پر توانلہ کی تم جنت کے پودے ہیں، اُن پر کوئی توجہ نہیں ہے اِس عورت کوکوئی پیتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا رات کہاں گر ارتا ہے، دن کے وقت کہاں ہوتا ہے اس وقت یہ صحبت ہیں تو نہیں پڑگیا ہے۔ اس کے دائیں با ئیں بھی تو باڑ لگانی جا ہے تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ باڑ کتنی محبت سے لگتی ہے۔

ہمارے مداری دینیہ میں بھی اصول وضوابط ہوتے ہیں۔ اِن مداری میں پڑھانے والے اسا تذہ کرام مالیوں کی طرح ہیں۔ مداری دینیہ کے اسا تذہ کرام مالیوں کی طرح ہیں اور بیطلباء کرام پودوں کی طرح ہیں۔ مداری دینیہ کے اصول وضوابط کی مثال بھی اُس باڑکی مانند ہیں جو مالی بڑی شفقت سے اور بہت مشقت اُٹھا کر یودوں کے گردلگا تا ہے۔

ہمارے حضرتِ اقد سمولانا جمشیعلی صاحب دامت برکاہم العالیہ جورائے ونڈ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اُن سے سی نے پوچھا کہ حضرت! کیا دجہ ہے کہ جو مجمع مرکز میں آتا ہے، اُس کا تو بردا اکرام کیا جاتا ہے لیکن رائے ونڈ کے مدرسہ میں بڑے تخت اصول وضوابط ہیں۔ مثلًا طالب علم کے اپنے چار ماہ لگے ہوں اور اُس کے والد نے بھی چار ماہ لگائے ہوں۔ اور اُس کے والد نے بھی چار ماہ لگائے ہوں۔ حول سالت علم اپنے پاس مو بائل نہیں رکھسکتا، ٹیلی فون نہیں کرسکتا، عصر کے بعد با ہر نہیں جاسکتا۔ ہر ماہ گھر نہیں جاسکتا۔ ہر ماہ گھر نہیں جاسکتا بلکہ تین ماہ بعد گھر جائے گا۔ سی کی شاوی رشی میں نہیں جاسکتا

بلکہ جب اسکی اپنی شادی بھی ہوگی تو مشورے ہے ہوگی ،اس طرح سے اپنے آپ کوحوالے کرنا پڑے گا۔

> سپردم بتو مامیء خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

رائے ونڈ مرکز میں تبلیغ کے کام کے لیے جو بھی آتا ہے، اُس کوتو آپ لے رہے ہیں اللہ بُلا رہے ہیں لیکہ بُلا رہے ہیں لیکن جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اُسے کہتے ہیں کہ مدرسہ میں مزید گنجائش نہیں ہے، وا خلہ نہیں دے سکتے اور اُوپر سے اتنی سخت پابندیاں بھی آپ فیص مزید گئار کھی ہیں تو اسکی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے ود باتیں ارشاو فرمائیس ۔ پہلی بات تو سے ارشاو فرمائی کہ تبلیغ تو بے طلبوں میں طلب بیدا کرنے کے لیے ہے اور تعلیم طلب والوں کے لیے ہے اور تعلیم طلب والوں کے لیے ہے۔

ووسری بات بیفر مائی کہ بیساری پابندیاں اور اصول وضوا بطشفقت کی وجہ سے ہیں۔

اس لیے کہ جب ایک بندہ ہمارے پاس آئی گیا ہے تو بھراً ہے سنجا لنے کی ضرورت ہے اور

دائیں بائیں کی مسموم ہواؤں سے اُسے بچانے کی ضرورت ہے ۔ اُس نے عرض کیا

حضرت! آئی پابندیوں اور اصول وضوا بط کے ہوتے ہوئے بیسب یہاں خوش کیسے رہتے

ہیں کہ انہیں گھر بھی بھول جا تا ہے، سارے مجمع کے لیے طبخ میں کھانا بھی خود پکاتے ہیں،

اجتماع کے دنوں میں پورے پنڈال کی کٹائی بھی خود کرتے ہیں۔ اتن قربانیاں دیتے ہیں

لیکن پھر بھی خوش ہیں تو ہمارے حضرت مولانا جمشیر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے

فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی رسی کی طرح ہیں۔ ریشم کی رسی نرم اتنی ہوتی ہے کہ

فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی رسی کی طرح ہیں۔ ریشم کی رسی نرم اتنی ہوتی ہے کہ

پیسی نہیں اور مضبوط اتنی ہوتی ہے کہ ٹوٹی نہیں۔

حضور علیه الصلوة و السلام کاار شاو ہے کہ'' مون اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جانور ہواورائس کے پاؤں میں ری ڈال کرائے بائد ھا ہوا ہو۔ اب جانور پڑر ہا ہے اور چرتے چھوڑے فاصلے پرنکل گیائین پیچھے رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ واپس اپنے مرکز ہی کی طرف لوٹ کے آتا ہے''۔ ایسے ہی مومن بھی بھی نیکیاں کرتے واپس اپنے مرکز ہی کی طرف لوٹ کے آتا ہے''۔ ایسے ہی مومن بھی بھی نیکیاں کرتے کرتے گنا ہوں کی طرف چل پڑتا ہے یا بھی حرام کی طرف چلا جاتا ہے لیکن ایمان کی رسی اسے پھر مین بھی کرا ہے دب کی طرف لے آتی ہے۔

86

دوراسے ہیں۔ ایک شریعت کاراستہ ، دوسراا پنی طبیعت کاراستہ ہے۔ دنیا جس میں ہم
سب رہ رہے ہیں ، بیدایک بڑا جنگشن ہے۔ ہم بڑے لمبسفر سے آئے ہیں اور آ گے بھی
لمبسفر کو جانا ہے ، بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں تھہرے ہیں۔ یہاں سے گاڑیاں دوڑخوں
پر دوانہ ہور ، ی ہیں ، ایک جنت کی طرف اور دوسری دوزخ کی طرف ایک راستہ شریعت کا
ہے اور دوسرا راستہ طبیعت کا ہے۔ ایک رخمٰن کا راستہ ہے ، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔
شریعت کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور طبیعت کا راستہ ہے ، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔
شریعت کے راستہ ہر چلے گایا پھراپی طبیعت کے راستے پر چلے گایا گھراپی طبیعت کے راستے پر چلے گا۔
اب یا تو شریعت کے راستے پر چلے گایا پھراپی طبیعت کے راستے پر چلے گا۔

پیچیلے دنوں کراچی کے سفریل بہت زیادہ مشقت ہوئی۔ کراچی سے پیھا حباب آئے اور کہنے گئے کہ جی اہم نے آپ کو بہت تھکا دیا۔ بیٹے بیٹے خیال آیا، میں نے کہا بھئی تھکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اُس نے اپنے لیے تھکنے والا بنایا ور نہ رب کو ناراض کرنے والے بھی تھکتے ہیں اور رب کو ناراض کرنے والے بھی تھکتے ہیں ، ناراض کرنے والے بھی تھکتے ہیں ، ناراض کرنے والا بھی تو رب کوتھک کر ہی ناراض کرتا ہے۔ را توں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے ، دن کوبھی اُسکی ناراضگی کے ۔

کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اِسکی زبان بولتی ہے تو اللہ کی ناراضکی والاکلمہ، اِسکی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی بات، میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی بات، میں نے کہا جورب کو ناراض کرتے ہیں وہ بھی تو تھکتے ہیں، تو اگر رب کو راضی کرنے میں تھک گئے تو کیا بات ہوگئی بلکہ یہ تھکنا قیمتی بن جائے گا اور قبر میں جاتے ہی اللہ جل شانہ فرما کیں گئے کہ بھئی اس کو ایسے سُلا دو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تھکا تھکا یا آیا ہے۔ اس لیے رب کے کہ بھئی کی تو بڑی قدر ہے۔

مداری دینیہ میں طلباء کرام پڑھتے ہیں اور سکولوں کالجوں میں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔
ہمارے حضرت عارف بالقدرومی ٹانی حفرت مولا ناشاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم
العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (Student) سے لے کر پریزیڈنٹ (President)

تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہی ڈینٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے
ڈینٹنگ (Denting) نہ ہوئی تو پھرموت پر ایسی ڈینٹنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی
حفاظت فرمائے۔ جنت بنے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے، بگڑے ہوؤں کی جگہ نہیں ہے۔
ہمارے حضرت جی مولانا پوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہاں ہم موت سے پہلے
ہمارے حضرت جی مولانا پوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہاں ہم موت سے پہلے
ہمار بہلے بن گئے تو سیدھا جنت میں جا کیں گے اور اگر یہاں نہ بے تو موت کے بعد پھر ہمیں بنا
یا جائے گا، چونکہ مستورات بھی تشریف لائی ہوئی ہیں ، اس لیے ایک خوشنجری سانا بھی
ضروری ہے۔

موت کے وقت اُن کی روح بھی خوشی خوشی نکلے گی۔ جونماز کے اُٹھ رہاہے، وہ اپنے کو بنار ہا ہے اور جونہیں اُٹھ رہا وہ بگاڑر ہاہے اور نماز میں قیام لمباہونا چاہیے۔

حفاظِ کرام کا تو اللہ تعالیٰ کی رحموں سے یہاں بھی اور باقی مدارس میں بھی اس بات
کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی نمازوں میں صرف آخری سور تیں نہیں پڑھتے بلکہ
وہ اپنی منزل دہراتے ہیں۔ بہت سے حفاظِ کرام کی کارگز ایاں ہمار ہے سامنے آئیں کہ
ایک دن میں گیارہ گیارہ پارے تو صرف اپنی انفرادی نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں۔
آذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور پندرہ منٹ میں تفہر تھر کر کم از کم ایک یا و تو ایک
روز انہ انفرادی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو تقریباً 50 یا 52 رکعتیں الی ہیں جو آدمی
روز انہ انفرادی پڑھتا ہے۔

بارہ سنتِ موكدہ بيں ، تين وتر بيں ، جارسنتِ غيرمؤكدہ عصر سے بہلے جن كے بارہ سنتِ موكدہ عصر سے بہلے جن كے بارے ميں حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كُرُ رحم الله امراء صلّى قبل العصر اربعا، الله تعالى أس بندے بردتم فرمائے جوعصر سے بہلے جارركعتيں برد هتا ہو۔

ایمان پرخاتمہ کی علامات میں سے ایک ہے بھی ہے کہ جوعصر سے پہلے کی چار رکعتیں اہتمام سے پڑھتا ہوتو موت کے وقت اُس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پرفرماد ہے ہیں۔ وتر اور عصر سے پہلے کی چار رکعت سنت غیر مؤکدہ کو ملا کرگل اُنیس رکعتیں ہوگئیں اور عشاء سے پہلے کی چار رکعتیں اور ملائیں تو تئیس ہوگئیں اور تہجد کی صرف چار رکعتیں شامل کریں تو ستائیس رکعتیں ہوگئیں، اشراق کی چار رکعتیں اور ملائیں تو اکتیس ہوگئیں اور ایسے ہی ہوفرض نماز کے بعد دور کھت نفل ہیں تو کی چار رکعتیں ہوں تو بین ہوجا کیں گی اور ایسے ہی ہرفرض نماز کے بعد دور کھت نفل ہیں تو چور کھت میں ہوجا کی سے دور کھت میں ہوجا کی سے دور کھت ہیں، اُس میں بھی

جو پہلے سے چھ رکعت پڑھ رہے ہیں وہ تو اُس کا اہتمام رکھیں گے اور جو پہلے سے چھ رکعت نہیں پڑھ رہے، دوسنت پڑھ کے دوفل پڑھ لیتے ہیں، اُن کے لیے بھی بیخو تخری ہے کہ وہ وہ و رکعت اور نفل بڑھا لیں گی اور اُن کو بھی اوا بین کا تواب ملک ہو جا کیں گی اور اُن کو بھی اوا بین کا تواب ملل جائے گا۔ اب بیا وابین کی چھ رکعتیں اور ملا کیں تو سینٹالیس ہوجا کیں گی اور ساتھ ساتھ صلو قہ الحاجات تحیة المسجد اور تحیة الوصو بھی ملا پے تواڑ تالیس، پچاس اور ملا کی باون رکعتیں ہوجا تیں ہوجا تی بین اور اگر ہر رکعت میں ایک باؤ بارے کا معمول بن جائے تو باون کو چار پہتے ہی اور پہتے ہی ہوجا رہیں جائے گا اور پہتے ہی نے وار پہتے ہی اور پہتے ہی اور پہتے ہی اور پہتے ہی اور پہتے ہی نے وار پہتے ہی اور پہتے ہی نے گا اور پہتے ہی نے گا اور پہتے ہی نے گا اور پہتے ہی نے کا اور پہتے ہی نے گا اور پہتے ہی نے کا اور پہتے ہی نے کا اور پہتے ہی نے کا اور پہتے ہی نے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فر مائے۔

نماز میں قیام لمبا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کا نماز میں قیام لمبا ہوگا، نزع کی تختی اللہ جل شانہ اُس کی آسان فرما دیں گے، رب کے سامنے قیام کی عادت اگر پڑ گئی توسب کے سامنے کے قیام سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ یہ جوسب کے سامنے قیام ہوتا ہے کہ فائلیں ہاتھ میں دبائے ہوئے اور درخواست ہاتھ میں اُٹھائے ہوئے سب کے سامنے لائن میں آدئی لگ جائے۔ جورب کے سامنے لائن میں لگ جائے اور مناز کا اہتمام شروع کر دے تو رب اُسے سب کی لائن سے نکال کر براہِ راست اپنے خزانوں سے عطافر مائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی چزتقیم کر رہے ہیں اور آپ ہی کا کوئی بھانجا ربھتیجا لائن میں گھڑا ہوتو کیا آپ برداشت فرمائیں گے؟ نہیں نہیں مائے ربھتیجا لائن میں کھڑا ہوتو کیا آپ برداشت فرمائیں گے؟ نہیں نہیں مائے کہ جھئی! آپ اس خاص راستے سے آؤ، آپ کیوں لائن میں نظر نہیں میں نظر کے دور بور کوراضی کرنے والے ہوں گے دہ پھرسب کی لائوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ '

من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس "-

مداری دینیہ رب سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ان کی مثال پاور ہاؤس کی ہے، جوان سے بڑگیا وہ رب سے بڑگیا اور جوان سے بڑگیا وہ رب سے کٹ گیا۔مبحد یں جنتی باغ ہیں اور مدر سے تحدی باغ ہیں اللہ جل شانہ ہمیں ان باغوں کار کھوالا بنائے۔

اگرکسی کی تمنایہ ہوکہ میں میٹرک میں ہی ساری زندگی گزاردوں تواس کے لیے اُسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ، البعۃ آ کے بڑھنے کے لیے اُسے محنت کرنا ہوگی ۔ ہم سب کے ہاں آ گے بوڑھنے کے منصوبے تو بناتے ہیں لیکن رب کے ہاں آ گے کیوں نہیں بڑھتے ؟ ہماں ہم یوں نظر نہیں آتے ؟ ہم اگر دہاں نظر آئیں جہاں جہاں ہم یوں نظر نہیں آتے ؟ ہم اگر دہاں نظر آئیں جہاں رب بلاتے ہیں تو اللہ کی فتم جب ہم بلائیں گورب کی مدد بھی نظر آئے گی۔ جب رب بلاتے ہیں تو اللہ کی فتم جب ہم بلائے ہیں تو فر شنے کہتے ہیں کہ بڑی نامانوس بلاتے ہیں تو ہم نظر نہیں آتے ، پھر جب ہم بلاتے ہیں تو فر شنے کہتے ہیں کہ بڑی نامانوس

ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؓ فرمایا کرتے تھے! جوزندگی میں کلے کو یا در کھے گا تو موت پرکلمہ اُس کو یاد آجائے گا۔ زندگی میں جو کلے کونہیں بھلائے گا،موت پر کلمہ اُس کونہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اِسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اللہ کے اس ارشادِ مبارک کہ' جوخوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھتا ہے تو موت پر فرشتہ آکر اُسے کلمہ پڑھادیتاہے''

بار باراس کی لذت کومسوں کرنے کی ضرورت ہاور فرشتے کے کلمہ پڑھانے سے مجھے یاد آیا کہ جو قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کرتا ہاور پھر پورایا دہیں کر پاتا کہ موت آجاتی ہے، قبر میں اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجی دیتے ہیں جو باتی قرآن پاک اُسے قبر میں ماد کرا دیتا ہے۔ اس لیے یہاں جومصرونیت ہوگی، وہی مصرونیت ہوگی۔ جن کی یہاں معروفیت ایس کی میں مصروفیت ہوگی، اور دیکھئے! گناہ میں بھی مشقت مصروفیت ہوگی، اور دیکھئے! گناہ میں بھی مشقت مصروفیت ہوگی، اور دیکھئے! گناہ میں بھی مشقت ہے اور فاسق و فاجر بھی لیکن ایک اپنے رب کے قریب ہور ماہوتا ہے اور دور ارب سے دور۔

اِک عُم میں اُن سے دور ہوا ، دوسرا قریب فاسق کا غم الگ ہے ، الگ متق کا غم

فاس بھی غم اُٹھا تا ہے، متی بھی غم اُٹھا تا ہے۔ اچھا! جتنے لوگ مخلوق میں گھسے ہوئے ہیں، وہ عشاق نہیں وہ عشاق نہیں وہ عشاق نہیں کررہے ہیں، وہ عشاق نہیں۔ ہیں اور جورب پرمرتے ہیں وہ عشاق ہیں۔ ہیں فساق ہیں۔ جوسب پرمرتے ہیں وہ فساق ہیں اور جورب پرمرنے والاعاشق کررہا ہے اور سب پرمرنے والاقاشق کررہا ہے، اللہ ہم میں سے کسی کو فاسق نہ بنائے بلکہ اپناعاشق بنائے۔ تو ایک فاسق ہوتا ہے اور ایک عاشق، فاسق بھی نم اُٹھا تا ہے اور عاشق بھی لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عاشق کاغم اُسے رب کے قریب کردیتا ہے، اُسے ہروقت ہے مروقت ہے

تمام مدارس دیدیه صفه کی شاخیس ہیں اور ان میں پڑھنے والے طلباء کرام اصحاب ِصفہ کے ساتھی ہیں۔ہمیں ان مدارس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مدارس کی بھی خبرر کھنی ہے،اس لیے کہ ہم بھی تو کسی مدر سے کے مہتم ہیں نا ، وہ کیسے؟ کہآ یہ کا گھر بھی تو ایک مدرسہ ہے ، آب اُس کے بیجے اُس مردسہ کے طلباء ہیں۔ ذرابلیٹ کے بیجھی ویکھئے کہ آپ نے اپنے مدرسہ میں اُستانی کیسی رکھی ہے، لیعنی ماں کی گود جو پہلا مدرسہ ہے اور جوآب کے بچوں کی پہل تعلیمی درس گاہ ہے، اُس کے لیے جس اُستانی کا آپ نے انتخاب کیا ہے ، اُس کے کیا کوا نُف ہیں؟ اپنے اپنے مدارس جو گھروں میں قائم ہیں ، اُن میں آپ کتنا وقت دیتے ہیں اور آپ کے بچوں کی وہاں تعلیم وتربیت کس انداز سے ہوتی ہے، بیدد کھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ مہتم صاحب ہیں۔ بچے اگر مال کی گود کے مدرسہ ہے بن کے آئیں تو پھروہ بچے حضرت پیران پیرشخ عبدالقاور جیلا ٹی بنتے ہیں جو مال کے مدرسہ سے فارغ ہوکرا کے بڑے مدرسہ میں جارہے تھے کہ راستے میں ہی ڈاکوؤں کی تو ہہ کا ذریعہ بن گئے۔آج کیوں ہمیں حضرت شیخ الہنڈ نظر

نہیں آتے ، شخ العرب والعجم حضرت مدنی نظر نہیں آتے ، اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری نظر نہیں آتے ، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ وہ مال کی گود کے مدرسہ سے سبنے ہوئے نکل کرآئے تھے، بیچھے مال کی گود بنی ہوئی تھی اور اگر سانچہ اچھا ہوتو پھر مال بھی اچھا تیار ہوتا ہے۔ اچھا تیار ہوتا ہے۔ سانچہ بگڑا ہوا ہوتو مال بھی خراب تیار ہوتا ہے۔

ماں باپ اصل ہیں اور اولا دنو ٹو کا بی ہے اور نو ٹو کا بی تواصل کے مطابق ہی ہوتی ہے، اب اگر فوٹو کا پی میں کوئی خرابی نظر آئے تو اُس پر عصہ کرنیکے بجائے اصل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ضرور اصل میں کوئی خرابی ہے جوفوٹو کا پی میں بھی آئی ہے، اُسکی تھیج کرنی حاب باب اصل ہیں اور اولا دفوٹو کانی ہے، آج اگر کوئی یہ کے کہ میں امام اعظم امام ابوحنیفیه، امام مالک ، امام احمد بن حنبل اورامام شافعی جیسے حضرات نظر نبیس آتے تو اسکی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج وہ مائیں نظر نہیں آتیں جنگی یا کیزہ گودوں میں بیریروان چڑھتے تھے۔ حضرت خواجه نظام الدين اولياءً،خواجه عين الدين چشتی اجميريٌّ موں ياامام بخاريٌّ اور امام مسلم موں ، کسی کوبھی دیکھ لیس تو اُ کے بیچھے اُن کی مائیں نظر آتی ہیں۔ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بچین میں ہی بیتیم ہو گئے تھے لیکن مال کی گود سے ایسی یا کیز دنسبت اُ نکوملی اور مال کی دعاؤں نے اُنکوآ سان مدایت کا ایبا چیکتا سورج بنایا که آج تک اُنکی چیک اور روشنی سے ساراعالم فیض یاب ہور ہا ہے۔ مائیس بنی ہوئی تھیں جنگی وجہ سے اُن کی اولا دیں بھی بنی ہوئی تھی ۔ مال کے تقوای وطہارت اور اُسکے تو کل کا اثر بھی اولا دمیں نظر آتا تھا ، اسی لیے اُکی پرواز بڑی اُونچی ہوتی تھی۔آج اس سر پرستوں کے جوڑ میں ہم بینیت کرلیں کہ انشاءاللد! ہم اینے پہلے مدرسہ کو بنانے کی فکر کریں گے۔اللہ کرے ہر ہر فرد بنا ہوا ہو، پھر ہر گھر بنا ہوا ہوگا اور پھر مدرسہ میں آنے والا ہر بچیہ بنا ہوا آئے گا۔

دیکھے! اگر کسی کو کیڑا سینے کے لیے تھان ہیں سے کاٹ کردیا جائے تو اُسے کو کی دِفت پیش نہیں آتی لیکن خراب سِلا ہوا کیڑا اگر کسی خیاط (درزی) کے حوالے کیا جائے کہ اُسے کھیک کرے تو مشقت زیادہ ہوتی ہے ، اس لیے کہ پہلے اُس کیڑے کو اُدھیڑنے میں نہ جانے کتنا وقت لگے گا اور اُسکے بعد اُسے ٹھیک کیا جائےگا۔ اسی طرح اگر بچوں کو بگاڑ کے بہاں بھیجیں گے کہ وہ جھوٹ ، غیبت چوری ، برتمیزی اور بے ادبی کی عادات کے ساتھ آئیس گے تو بھر یہ اسا تذہ کرام ہی کی شفقت ہے کہ اُن کی ایک ایک بری عادت کو اُدھیڑ اُدھیڑ کر ٹھیک کرتے ہیں۔ الی صورت حال میں اُن کے لیے بڑی پر بیثانی بن جاتی ہے کہ اُدھیڑ کر ٹھیک کرتے ہیں۔ الی صورت حال میں اُن کے لیے بڑی پر بیثانی بن جاتی ہے کہ کہ جھوٹ بھی بولٹا ہواور غلط با تیں بھی کرتا ہواور باہر کی نامناسب فضاؤں سے آیا ہواور اس کے جراثیم باقی بچوں کو بہلے ہی دیمک نے چا ٹا ہوا ہے ، اس طرح بڑا مسکلہ بن جا تا ہے اور اس کا حل سے ہے جس کو بہلے ہی دیمک نے چا ٹا ہوا ہے ، اس طرح بڑا مسکلہ بن جا تا ہے اور اس کا حل سے ہے کہ والدین اسا تذہ کرام کے ساتھ یور ایوراتواون کریں۔

آج اگر نرسریاں اچھے بود ہے تیار کریں ، ماں کی گوداگر تقوے طہارت والی ہو، ماں تتجد میں اُٹھ کررونے والی اور آبیں سسکیاں بھرنے والی ہوا وراسی طرح باقی معمولات کا بھی اہتمام کر نیوالی ہوتو آج بھی اللہ تعالی وہ بر کمتیں دکھا کیں گے جو پہلے زمانے میں تھیں اور ایسی بر کمت والی گودوں میں جو بچے پرورش پا کیں گے وہ خود کتی بر کمت والے ہوں گے اچھا! ہمارا جذبہ بیہ ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک ہوجا کیں ، نیک ہوجا کیں گین بیاس وقت تک نہیں ہوگا جب تک بڑے ٹھیک نہیں ہول گے ۔ باپ خود دین میں جتنی زیادہ قربانی کر کے آگے ہوگا جب تک بڑے ٹھیک نہیں ہول گے ۔ باپ خود دین میں جتنی زیادہ قربانی کر کے آگے بڑھا کیں گاران کی باراضکی والی زندگی گزار رہا ہوا ور اسکی تمنا بیہ ہوکہ میر ابیٹا اللہ کوراضی کر نیوالا بن اللہ تعالیٰ کی ناراضکی والی زندگی گزار رہا ہوا ور اسکی تمنا ہے ہوکہ میر ابیٹا اللہ کوراضی کر نیوالا بن

باب في ابھى تك دين كى الف \_ با بھى نہيں شروع كى اور بچەدوره عديث شريف ميل بينى گیا تو بردی شرم کی بات ہے، ہمیں تو آگے بردھ کے اپنے بچوں کے لیے خمونہ بننے کی ضرورت ہے۔جن کے 3 جلے ابھی تک نہیں لگ سکے، اُنہیں تو اللہ تعالیٰ سے ما نگ کرجلدی تر تبیب بنانی چاہیے اور اس طرح دین کے ہرتقاضے پراینے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ تعالی أس كا شرات زندگيوں پر دُاليں گے، الله جل شانه جم سب كواس كى تو فيق عطافر مائے۔ بچول کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کیونکہ بچہ مال باپ کے پاس اللہ جل شاند کی امانت ہے اور بیجے کا دل ایک صاف اور عدہ آئینے کی طرح ہوتا ہے،اگر چہ بیآ مکینفش ونگارہے یاک ہوتا ہے کین ہرطرح کے نقش ونگار کا اس پراثر پڑتا ہے اور چونکہ بیچے کے اندر استعداد تو ہوتی ہے،اس لیے اگر شروع ہی سے بیچے کواچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے تو پھروہ عمدہ نشونما یا کردنیا وآخرت کی سعادتیں حاصل کر لیتا ہے اور إس كا جرمان باب اوراساتذه كوبھي ملتا ہے كين اگر يج ميں بري عادتيں پيداكى جائيں جانوروں کی طرح بے قید جھوڑ دیا جائے تو بچہ بدا خلاق ہوکر تباہ و برباد ہوجا تاہے اور پھراس کاوبال والدین کوبھی پہنچتاہے۔

عورت جس طرح اپنے گھر کے حمن میں کھلے ہوئے پودے پر توجہ دیت ہے ، اللہ کرے اُس سے کہیں زیادہ اپنی گود میں کھلے ہوئے پودے پر توجہ دینے والی بن جائے تا کہ اس کی اچھی نشونما ہو جائے۔ اس کے اردگر د باڑ بھی لگا رہی ہواور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رور و کے مانگ بھی رہی ہو۔ اس لیے کہ جب تک آنسوؤں کا پانی نہیں لگائے گی اور آنسوہی وہ جو تہجد کے وقت میں اُٹھ کر بہائے جا کیں جس سے بیچے کے تقوے اور ایمان کی گھیتی سیراب ہو جائے ، اُس وقت تک بات نہیں سے گے۔ چونکہ آپ نے پودے کا بیج تو

ڈال دیالیکن اگر پانی نہیں لگایا تو خطرہ ہے کہ نہ جانے کب یہ پودا خشک ہوکرگل سڑ جائے ، اس لیے باڑلگانا بھی ضروری ہے اور پانی بھی۔اسی طرح آسانی وحی کا روحانی پانی (تعلیم کے حلقے )، یہ بھی ہرگھر کی ضرورت ہے۔

حضور الله في الله تعالى مدعامانكى مع "اللهم ارزقنى عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والا ضراس حمرا" ـ الالتجلشانه! مجهالي دوبرسنه والى آئكهي عطافر ماجوبرس برس کے دل کی بنجر کھیتی کوسیراب کر جائیں ، تو بیاللہ تعالیٰ سے مائلنے کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر تباہ و ہر باد ہو گیا، بداخلاق بن گیا تو اُسکا گناہ اُس کے والداور والدہ دونوں کو ہوگا۔ الله جل شانة قرآنِ ياك مين ارشاد فرماتے ہيں ،اعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ياآ ايهاالذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا" \_ اعايمان والوااية آبكواور این اہل وعیال کوجہنم کی آگ ہے بیاؤ۔ ماں باپ جس طرح اپنی اولا دکو دنیا کی آگ سے بیاتے ہیں، اُس ہے کہیں زیادہ آخرت کی آگ سے بیانے کی فکر کرنی ہے۔ دنیامیں جیسے اُن کو جھلنے سے بچاتے ہیں ، آخرت کے جھلنے سے تو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اُنہیں آ داب سکھائے جائیں ، تہذیب سکھائی جائے ، اچھا خلاق ك تعليم دى جائے اور برے منشيوں اور ساتھيوں سے أن كودورر كھا جائے۔

امام الانبیاء حضرت محدرسول التعلیق فی ارشاد فرمایا ان الله لایحب الفاحش المتفحش ولا الصیاح فی الا سواق او کما قال علیه الصلوة والسلام الله جل شانه به حیا، به موده گواور بازارول میل چیخ چلانے اور شور مجانے والے آدمی کو پیند شہیل فرماتے اب جن حضرات کے بیچ رات کے دو دو بیج تک سینماؤل ، بے موده

تماشہ گاہوں اور نہ جانے کسے کسے برے ماحولوں میں دوستوں کے ساتھ پھر پھر کر واپس گھروں کولوٹتے ہیں ، بازاروں میں شور وشغب کرتے ہیں ،جنہیں گفتگو کی تمیزنہیں ہے ، بات کرنے کا سلیقنہیں اور اُن کے ماں باپ کو پیتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں ، اُنہیں اس حدیثِ یاک میں غور کر کے اینے فرائض اور ذمہ دار یوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے جیب بھی دیکھتے رہنا جاہیے۔مدارس دینیہ میں تواس کی ترتیب ہوتی ہے کہ مجھی بھی بغیراطلاع کے اچا نک جیب دیکھ لیتے ہیں ، اُن کےصندوق دیکھ لیتے ہیں اور پیر اُن برظم نہیں ہے بلکہ کمال شفقت ہے۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں کدایک ایسا سیتال ہے جس میں جب دل جاہے مریض کولے آئیں اور جب جاہے لیے جائیں ، نہ لانے کے لیے کوئی یابندی، نہ لے جانے کے لیے اور اُس ہیتال میں کوئی معالج بھی نہیں ہے۔ آپ اینے مریضوں کو جومرضی کھلائیں اور جومرضی پلائیں ، کیا خیال ہے سب اینے مریضوں کوایسے ہیتال میں داخل کریں گے یا وہاں داخل کریں گے کہ جہاں واضلے کی بھی اک ترتیب ہےاور پھرنگرانی کے لیے ڈاکٹر اور اُس کے ماتحت موجود ہیں جن کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ، جہاں غذا بھی ڈاکٹر کی رائے کے مطابق دی جاتی ہے اور اس طرح ہر چیز یرنظرر کھی جاتی ہے تو کیا خیال ہے سب کی میرجا ہت ہوگی یانہیں ہوگی کہائے مریضوں کو وہاں داخل کرائیں اور اس کونتی کہا جائے گایا یابندی؟ یابندی کہیں گے، اس لیے کہ یہاں ماحول بہت عمدہ ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔اس طرح مدارس دیدیہ میں اور بالخصوص رائے ونڈ اور اُس کی شاخوں میں تو خط بھی پڑھے جاتے ہیں ، خط براہِ راست طالب علم کونہیں ملتا بلکہ اساتذہ کرام مشورے میں وہ خط پڑھتے ہیں ، اُس کے بعد اگر دیئے کے قابل ہوتو طالب علم کودے دیتے ہیں ور نہیں دیتے۔

ایک اصول یہ جی ہے کہ کوئی سر پرست، والد ہویا چیایا کوئی اور عزیز، وہ براہِ راست کسی طالب علم کو گھر کی کوئی خرنہیں پہنچائے گا کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوجا تا ہے کہ وہ اس طالب علم کی میسوئی کومتاثر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح بہنال میں کوئی چیز براہِ راست لا کر مریض کوئیدیں دے سکتے بلکہ پہلے ڈاکٹر کودکھاتے ہیں، اگروہ مناسب جھیں گے تو کھلائیں گے ور نہیں، اس طرح آپ پینچا مناسب جھیں گے تو کھلائیں گے ور نہیں، اس طرح آپ پینچا دور نیچ کوئیلیفون پر بھی کسی دیں، پھراگر وہ مناسب جھیں گے تو طالب علم کوبتا دیں گے اور نیچ کوئیلیفون پر بھی کسی بات کی اطلاع نہ دیں کیونکہ اس سے بیچ کا ذہن خراب ہوجائے گا اور اُس کی صلاحیتیں متاثر ہوں گی۔ اس لیے ہم اس بات کی ضرور نیت کرلیں کہ براہِ راست کوئی خبرطالب علم تک متاثر ہوں گی۔ اس لیے ہم اس بات کی ضرور نیت کرلیں کہ براہِ راست کوئی خبرطالب علم تک

دیکھے! ماں باب اصل ہیں ، اسا تذہ کرام تو معاون ہوتے ہیں ۔ اصل تو آپ حضرات ہیں ، اس لیے جتنا آپ حضرات اسا تذہ کرام سے تعاون کریں گے ، اتنا زیادہ اللہ جل شانہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہرا یک طالب علم کواپنے وقت کا امام ابوصنیفہ بنائے ، امام ما لک ینائے ، حضرت عبداللہ بن مبارک بنائے لیکن بیک ہوگا کہ جب پہلے ہم اُن کے والد کی طرح بنیں گے۔ جو مال بیر چاہتی ہو کہ میرا بیٹا امام شافعی کی طرح بن جائے تو اُسے چاہئے تو والد کی طرح بنیں گے۔ جو مال بیر چاہتی ہو کہ میرا بیٹا امام شافعی کی طرح بن جائے تو اُسے خود اُن کی والدہ کی طرح بن کر دکھائے۔ جو بیر چاہتی ہو کہ میرا بیٹا حضرت علامہ انور شاہ تشمیری ہے تو اللہ کی شم! اُس مال کو پہلے اُن کی والدہ جیسا بننا ہوگا اور اُس کے والد کو اُن کے والد جیسا بننا ہوگا۔ آپ ذرا جمت تو کریں ، پھر دیکھیں کہ ہوگا اور اُس کے والد کو اُن کے والد جیسا بننا ہوگا۔ آپ ذرا جمت تو کریں ، پھر دیکھیں کہ سوگا اور اُس کے والد کو اُن کے والد جیسا بننا ہوگا۔ آپ ذرا جمت تو کریں ، پھر دیکھیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ مال باپ کو اسا تذہ کرام کے ساتھ پورا پورا تو تو کرین کرنا چاہے۔

اچھا! ایک آوی مریض ہواور ہیبتال میں داخل ہولیکن وہ شادی میں بھی جارہا ہو، کوئی فوت ہوگیا تو وہ جنازے میں بھی جارہا ہواور اسی طرح کس بیاری عیادت کے لیے بھی جارہا ہواور اسی طرح کس بیاری عیادت کے لیے بھی جارہا ہوتو خدار ابھی ! مریض کوتو کوئی شادی میں نہیں لے کرجاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ شادی ہوجائے گی ، وہ بیچارہ تو خود بیار ہے اور ہیتال میں داخل ہے ، اُس کوتو وہیں رہنے دیا جائے کہ اِس حالت میں آنے جانے سے اُسکی صحت متاثر ہوگی۔ اسی طرح بید بھی نیت جائے کہ اِس حالت میں آنے جانے سے اُسکی صحت متاثر ہوگی۔ اسی طرح بیجی نیت کریں کہ انشاء اللہ! ہم ہرخوش بی میں ان کو (طلباء کرام) پریشان نہیں کریں گے اور آپ نے بیجی سنا ہوگا کہ ایک دن کے ناغہ سے جائے کہ رب آپ سے خوش ہیں اور آپ نے بیجی سنا ہوگا کہ ایک دن کے ناغہ سے جالیس دن کی نحوست پر تی ہے اور سبت کا نقصان الگ ہوتا ہے۔

ماں باپ کی ہے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مداری بدلنے کا جذبہ نہ رکھیں۔ جو پودے جامعہ عبداللہ بن مسعود میں لگ گئے ، اب ہر ماں باپ کی تمنا بہی ہونی چاہیے کہ بہ بہیں ہرے بھرے ہوکرآ گے برطیس سیہ جوشم حیدا کی بھاری لگ جاتی ہے کہ آج بہاں ہیں تو کل وہاں ، یہ نقصان کی بات ہے۔ دیکھئے! جس پودے کوبار بارا کھیڑا جائے ، اُس کی جڑیں پھر سو کھ جاتی ہیں اور اُسکی صحیح نشونما نہیں ہو باتی ۔ اسی طرح جس این کوگرم بھٹی کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ شخدی ہوا ئیں بھی گئی رہیں تو وہ بچی ہی رہتی ہے بیک نہیں سکتی۔ جھونکوں کے ساتھ ساتھ شخدی ہوا ئیں بھی گئی رہیں تو وہ بچی ہی رہتی ہے بیک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بیکے ایمان ویقین والا بنائے ، اُس کے لیے اُکھیڑنا مناسب نہیں ہے اور ذائع بدلنا انجھی بات نہیں ہے بلکہ

سپردم بتو مایهٔ خولیش را تو دانی حساب کم وبیش را ہم نے تو حوالے کردیا، بس اب ہمارے ذمہ دُعا ہے اور اپنی زندگی کوسی ترتیب پر
لانا اور اسا تذہ کرام کے ساتھ تعاون ہے ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ سے رورو کے مانگنا ہے اور
اپنے اندرصفات کو پیدا کرنا ہے۔ تو سب نیت فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ! ذاکے نہیں بدلیس
گے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مدارس میں کوئی فرق نہیں ہوتا،
اللہ کی قتم! بیسارے مدارس صفہ کی شاخیں ہیں۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹا وَن ہو یا جامعہ فاروقیہ کراچی ہو یا دار لعلوم کراچی ہو، اسی طرح جامعہ خیر المدارس ملتان ہو یا جامعہ اشرفیہ لا ہور ہو یا یہ مدرسہ جامعہ عبد اللہ بن مسعود ہو، یہ سب مدارس صفہ کی شاخیس ہیں اور
ان میں پڑھانے والے سب اسا تذہ کرام اُن بی نسبتوں کے حامل ہیں۔

جومریض کواپنی رائے کے موافق چلاتا ہے کہ بھی ایک ڈاکٹر کونبض دکھار ہاہت تو بھی دوسرے کو، بھی کہتا ہے کہ چھوڑ وہی! ایک سال دوائی استعال کر کے دیکھ لیاہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، چلورہنے دواب دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر مرض جائے نہ جائے مریض چلا جائے گا۔اس لیے ان بچول پرظلم نہ کیا جائے بلکہ بیا گردائیں بائیں جانے کا کہیں بھی تو فوراً ترغیب دے کران کو مجھایا جائے کہ جسی اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیں اور میں آپ کوسناؤں! سبحان اللہ

ہمارے حضرت حکیم الامت مجد دِملت حضرت بھانوی ، حضرت مولانا لیعقوب صاحب
نانوتوی کے پاس پڑھتے تھے۔ حضرت کے علاوہ اور بھی طلباء کرام پڑھتے تھے۔ جب امام
ر بانی قطبِ عالم حضرت گنگوہ گئے کے ہاں حدیث پاک کا سلسلہ شروع ہوا تو طلباء کرام کے
دل بیں شوق بیدا ہوا کہ اُنے پاس جا کر پڑھیں۔ حضرت تھانوی نے اُن ہے کہا کہ ہیں!
اُستاد صاحب کا دل دکھ جائے گا۔ اُنہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ یہاں پڑھائی

بھی اہتمام سے نہیں ہو پاتی اور پھر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے اسفار بھی ہوتے ہیں ،مریدین کا آنا جانا بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں حضرت گنگوہی کے ہاں جائیں گے توسند بھی عالی ہوجائے گی ،نسبت بھی کامل ہوجائے گی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔حضرت تقانوی نے فرمایا! مجھے اور پھی نہیں پتہ ، مجھے تو صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ اگر اُستاد صاحب کا دل دکھ گیا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے ،لیکن باتی سب تو چلے گئے اور صرف حضرت کا دل دکھ گیا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے ،لیکن باتی سب تو چلے گئے اور صرف حضرت تقانوی وہاں موجود رہے۔

میں آپ سے بوچھا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجے کہ باتی جتے بھی تھے، کتابوں میں تلاش کر کر کے بھی اُن کا کوئی تذکرہ نہیں ماتا ہے لیکن کیا خیال ہے حضرت تھانویؒ کے بارے میں کہ اُن کوسارا عالم جانتا ہے یا نہیں؟ کہاں سے کہاں اُن کے علوم پھیلے اور اُن کا فیف کہاں سے کہاں بہنچا اور بیسب اس وجہ سے ہوا کہ اُنہوں نے اپنے اُستاد کے دل کوخوش رکھا۔ اس لیے اسا تذہ کرام کا ادب واحر ام انتہائی ضروری ہے اور ابتدائی اسا تذہ سے تو ناظرہ پڑھایا اور جنہوں نے قاعدہ پڑھایا، جنہوں نے ناظرہ پڑھایا اور جنہوں نے حفظ کرایا، سب سے برد مے سن تو وہ ہیں۔

ہزارہ کی بات ہے، ایبا آباد سے آگے مانسمرہ کی طرف ایک علاقہ ہے جس سے ابھی تک مجھے مناسبت نہیں لیکن کتابوں میں پڑھا کہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیری جب بھی اُس طرف آتے جاتے تھے تو اُس علاقے میں پہنچ کر جوتے اُتار دیتے تھے اور پھر پیدل چل کر بہاڑ پر چڑھے اور فرماتے تھے کہ میں شمیر سے دارلعلوم جاتے ہوئے پچھراتیں پیدل چل کر بہاڑ پر چڑھے اور فرماتے تھے کہ میں شمیر سے دارلعلوم جاتے ہوئے پچھراتیں بہاں تھہرا تھا اور یہاں میں نے ایک قاری صاحب سے تجوید پڑھی تھی، وہ میرے اُستادِ محرّم ہیں۔ اُن کے ادب کی وجہ سے جوتے اُتار کر اور پیدل چل کر اُوپر جاتا ہوں کہ اُن کا

حق میرے اُوپر بہت زیادہ ہے اور آج اگر انور شاہ ، انور شاہ ہے تو اُس میں میرے اُن اُستادِ محترم کا بھی حصہ ہے ۔ تو جتنی قدر ومنزلت برستی جلی جاتی ہے ، اتنا ہی فیض بر هتا چلا جاتا ہے۔

مجھے اپنے اُستادِ محتر محضرت مولا نامحہ پاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جوجامعہ خیرالمدارس ملتان کے بڑے اسا تذہ کرام میں سے ہیں، اُن کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بجبین میں جب ہم چکیر اسر گودھا میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے ہاں ایک سفیدر لیش نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، ہم کھیل میں مصروف تھے۔ اُنہیں دیکھ کرہم سب کھیل چھوڑ کر اُن کے قریب ہو گئے۔ اُنہوں نے ہمارے اُستادِ محتر م کا بو چھا، ہم نے عرض کیا کہ وہ گھر تشریف لے گئے ہیں تو وہ چار بائی پر ہمارے اُستادِ محتر م کا بوجھا، ہم نے عرض کیا کہ وہ گھر تشریف لے گئے ہیں تو وہ چار بائی پر ہیا دیوبند ہیں اُن کے پاس دائیں ہائیں اکٹھے ہوگئے، پھر بیتہ چلا کہ بیتو فاضلِ دیوبند ہیں اور حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری کے شاگر دہیں۔

ہم نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ذرااہ نے اسا تذو کرام کا تذکرہ تو تیجے، تو اُن کی آئکھوں میں آ نسوآ گئے اور کافی دریرہ وتے رہے۔ پھرہم سے وضو کے لیے پانی ما نگا،ہم نے پانی پیش کیا، اُنہوں نے وضوفر مایا اور پھر دوزانو زمین پر بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے کہ آپ نے جس وقت میر سے اسما تذو کرام کے بارے میں پوچھا تو میراوضوئیں تھا اور اللہ کی قتم! جب سے اپنے اسا تذو کرام سے نبست ہوئی ہے، میں نے آئ تک کسی ایک اُسٹاد کا نام بھی بغیر وضو کے نبیں لیا۔ اُس کے بعد پھر اوب سے اپنے اسا تذو کرام کا تذکرہ فرمایا۔ تو د کیھے بغیر وضو کے نبیں لیا۔ اُس کے بعد پھر اوب سے اپنے اسا تذو کرام کا تذکرہ فرمایا۔ تو د کیھے اوب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا تا ہے۔ شیطان کو باقی نسبتیں تو حاصل تھیں لیکن ادب اوب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا تا ہے۔ شیطان کو باقی نسبتیں تو حاصل تھیں لیکن ادب سے محروم تھا، اُس کی بے اوبی اُسے ہیں جو بہت

ہے ہماری حفاظت فرمائے۔

بردی بردی بردی نباتوں والے سے لیکن بے اوبی کی وجہ سے کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا۔
چونکہ اُن کی طبیعت میں ہے اوبی تھی اور اپنے اسا تذہ کا اوب نہیں تھا جس کی وجہ سے
اسلام وائمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹے، اللہ تعالی ہم سب کوسوءِ خاتمہ سے محفوظ فرمائے۔
اللہ کی تسم !اوب ہی انسان کو اُو پر اڑا تا ہے۔ مثال کے طور پر بہت صحت مند پر ندہ ہے
اور براطاقتور ہے لیکن اُس بیچارے کا پُرٹوٹا ہوا ہے تو کیا خیال ہے، پر واز کر سکے گا؟ پر واز تو
کیا کرے گا، وہ دیمن سے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا اور ضرور کسی شکاری کے ہتھے پڑھ
جائے گا۔ ایسے ہی کسی آ دمی میں بردی صلاحیتیں ہیں اور وہ بڑا ذہین وقطین ہے اور اُس کا
بہت زیادہ نالج (Knowledge) ہے لیکن عمل نہیں ہو، وہ سبب فالج ہے اور اللہ تعالی ایسے فالج

ہمارے ہاں مظفر آباد میں بھی ایک پروفیسر صاحب آتے ہیں۔ سرکومونڈ نا تو ثابت ہمارے ہاں مظفر آباد میں بھی ایک پروفیسر صاحب آتے ہیں۔ الکل ہی دُھلے دھلائے ہوئے اور تھری پیس (Three Piece) پہنے ہوئے ، گلے میں اللہ کے عذاب کا کوڑا لاکا کے ہوئے اور مسجد میں نہیں جاتے بلکہ ہوٹلوں میں اور ایک ایک لیکچر (Lecture) کا دُرا ہے ڈیڑھ لاکھ روبیہ تو زلز لے سے پہلے لیتے تھے اور سارے راشی ، سارے سود خور ، سارے اس طرح کے وزراء اور لیڈرائن کے پیچھے پیچھے ہوتے اور کہتے کہ جی! اِن کا نالج مہت ہے۔ اچھا! سیرت پر بات کرتے ہیں اور دیگر علوم پر بھی لیکن نماز نہیں پڑھتے اور اُن کو سننے والوں کا بھی کہنا تھا کہ جب سے اُن کو سُنا ہے ، ہمیں بھی خیال آیا کہ نماز کا کیا فائدہ اور جب بیٹییں پڑھتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

نالج تومستشرقین کے پاس بھی بہت ہے،قرآنِ پاک اور حدیثِ پاک پرکتنی زیادہ محنت وہ کررہے ہیں۔

ہمارے حضرت مولانا سعیدا حمد خان صاحبؒ نے کراچی اجتماع میں علائے کرام کے جمع میں ایک واقعہ سنایا تھا، فرمانے گئے کہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے ایک ہندولڑکا تھا جس کی عمر سولہ سال تھی۔ وہ قر آن کا حافظ تھا اور مقابلے کے لیے اعلان کرتا تھا کہ کوئی ہے مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں قر آن پاک سنائے۔ وہی کا نور تو اُسے بھی حاصل تھا کیکن ایمان کے نور سے محروم تھا۔ حضرت نے فرمایا جسے ایک سورج کا نور ہے اور ایک کین ایمان کے نور ہے۔ اگر آنکھوں کا نور ہوگا تو سورج کا نور ہی نظر آئے گالیکن اگر آنکھوں کا نور ہوگا تو سورج کا نور بھی نظر آئے گالیکن اگر آنکھوں کا نور ہیں ہوگا ، پھر تو یہ نابینا ہے بے چارہ۔ باہر سورج پوری آب وتاب سے روشن ہے لیکن اس کی اپنی بینائی نہیں ہو گا۔ آب وتاب سے روشن ہے لیکن اس کی اپنی بینائی نو ہے اس لیے اس کوکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گایا پنی بینائی تو ہے لیکن باہر اندھر اہے ، باہر روشنی نہیں ہے ، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باہر اور اندر کی روشنی جب ملے گی تو پھر فائدہ ہوگا۔

ایسے،ی اُس ہندولڑ کے کے پاس وقی الہی کی روشی تو تھی لیکن اندرایمان کی روشی نہیں تھی ۔اُدھر قرآن پاک کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا لیکن بے چارہ خود دل کا اندھا تھا، اس لیے اُسے کو گی فائدہ نہ ہوا۔ اس طرح اگر ایمان کا نور ہولیکن وقی الہی کا نور نہ ہوتو پھر بھی آ دمی گراہ ہوجا تا ہے اور راستے ہے بھٹک جا تا ہے، کچھ پہتے نہیں ہوتا اُس کو مسائل ہے مناسبت نہیں ہوتی اور بے چارہ فرائض کو ترک کر رہا ہوتا ہے اور مستحبات میں لگا ہوتا ہے۔ مثلًا ایک صاحب تھے، اُنہوں نے دو پہر کے وقت چڑے کا دستر خوان بچھا یا اور اور کدو کا سالن رکھا، پھر سب بچول کو بٹھا یا، سب کے ہاتھ دھلوائے اور اُس پر جوکی روٹی اور اور کدو کا سالن رکھا، پھر سب بچول کو بٹھا یا، سب کے ہاتھ دھلوائے اور

اُس کے بعدایک بی برتن میں بسب الله وعلی بر کة الله پڑھ کر کھانا کھانے گے۔ آپ بنائے؟ اس بات کوسب الحصائداز سے دیکھیں گے یا نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو پہر کا وقت ہے اور مضان شریف کا مہینہ ہے اور ماشاء اللہ یہ گھر میں بیٹے کراس عمل کو کر دے ہیں بیٹے کراس عمل کو کر دے ہیں بیٹے براس عمل کو کر دے ہیں بیٹے براس علی کہ مل کا جذب تو ہے لیکن معصیت بنے گی ، اس لیے کہ مل کا جذب تو ہے لیکن وی اللی کا تو رئیس ہے ، جو بی میں آر ہا ہے وہ کر دہا ہے اور طبیعت میں جو بات آرہی ہے اس پر عمل ہور ہا ہے تو ایسا آوی اُس نور کے اندر بھی اپنی طبیعت پر چلے گا ، شریعت پر نہیں اُس کو اُس کو اُس کو اُس کے گا۔ اس لیے دونوں نور ہونے ضروری ہیں ، دونوں ہوں گے تو بات بنے گی ، اسکو اللہ تعالیٰ سے مانے کی ضرورت ہے ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رخم فر مائے اور ہم سب کو قبول فر مائے۔

معلومات کا مسئلہ بیں ہے، معلومات تو یہود یوں اور عیسا یُوں کو بھی ہیں اور ہمارے عام لوگوں سے زیادہ وہ قرآنِ پاک اور حدیثِ پاک کو جانتے ہیں لیکن اُن کی معلومات صرف شکوک وشبہات پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ای طرح آج کل اکثر جولوگ ٹی وی پر سامنے لائے جا دہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نمونے ہیں کہ بظاہر تو اسلام کے لیچر (Lecture) دے دہے ہیں نمر نگاہ اور گلے میں اللہ کے عذاب کا پھندا ہے پینے شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ واہ جی دیکھئے! سارے ندا ہب پر بول رہے ہیں اور عیسائیوں، ہندووں اور سکھوں کے خلاف بول رہے ہیں اور مقابلہ کردہے ہیں۔ باطل نے چُن چُن کر ہندووں اور سکھوں کے خلاف بول رہے ہیں اور مقابلہ کردہے ہیں۔ باطل نے چُن چُن کر ایسے نمونے مسلمانوں کے سامنے لائے ہیں کیونکہ اگر باطل کا کوئی آدی آئے گا تو اُس کی بات کوئی قبول نہیں کر رہوتا کہ سننے والے دورائے اختیار کر لیس۔

ایک بید کیمل کی کوئی ضرورت نہیں اور دوسرا، ظاہر کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اگر ظاہر کے بنانے کی ضرورت ہوتی تواتے بڑے ڈاکٹر،اتے ہڑے فلاسفراوراتے بڑے سکالرتو ٹائی اور پینٹ شرٹ نہ پہنتے، تو جان بوجھ کراس شم کی منحوں صورتیں سامنے لاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔عالم آن لائن،اسلام کے بارے میں آپ نے بین،اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔عالم آن لائن،اسلام کے بارے میں آپ نے بیچھ چھا ہے توان سے پوچھیے،آپ ان سے پوچھیں گے اورخود آپ کو بچھ بھی پہتا نہیں ہے بوچھا ہے توان کی تو تحقیق نہیں کے بارے میں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں کیکن دین کے بارے میں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ کس سے پوچھنا چاہیے۔

دوائی لینی ہوتو خوب چھان پیٹک کے ہم معالج کو تلاش کرتے ہیں، وکیل پکڑنا ہوتو چھان پیٹک کے اللہ تعالی چھان پیٹک کے اللہ تعالی علی کے اللہ تعالی ہوتا کے جھان پیٹک اورافلاس کو دور فرمائے تو ہیں عرض کررہا تھا کہ چُن کرا یسے لوگ الائے جارہے ہیں، معلومات کی کی نہیں ہے، مطالعہ کی کی نہیں ہے اور کتابوں کی کی نہیں، اصل کی کسی اور چیز کی ہے؟ حضو تعلقہ نے ارشا دفر مایا ''من از داد علما ولم یز دد فیله اصل کی کسی اور چیز کی ہے؟ حضو تعلقہ نے ارشا دفر مایا ''من از داد علما ولم یز دد فیله هدی لم ین دور من الله الا بعدا" او سما قال علیه الصلوة و السلام۔ جس کی معلومات بردھتی جا میں اور معمولات نہ بردھیں یعنی عمل نہ بردھے تو جنتی معلومات بردھتی جا میں گی اتنا اللہ تعالی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ علم عمل کا امام ہے، علم امام ہے اس کی مقتری ہے۔

اگر عمل آجائے تو بھر تو جماعت ہوجاتی ہے اور اگر عمل نہ آئے بعنی مقدی نہ ہوتو پھر امام بھی نہیں رہتا۔ اس لیے عمل آگیا تو علم بھی باتی ہے اور اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی روٹھ کے جہا جا تا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی سجھ عطافر مائے۔ یہ جو بچھ الفاظ ہیں ، پیلم نہیں ہے بلکہ علم وہ

ہے جہ کا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہواور علم وہ ہے جس کے آتے ہی رب کی بیجان پیدا ہوتی ہے۔ اگر صرف الفاظ ہیں اور عمل نہیں ہے تو یہ لم نہیں ہے بلکہ اُسکے الفاظ ہیں ، جیسے روٹی کے لفظ سے پیٹ نہیں بھرے گا ، پانی کے الفاظ سے پیاس نہیں بھے گی اور مکان کے لفظ سے مکان کی حقیقت نہیں ملے گی ، اسی طرح فقط الفاظ سے وہ بر کتیں نہیں ملیس گی ، اللہ تعالیٰ اس وھو کے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ وھو کے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس اس بات کی نبیت کر لیتے ہیں کہ ایس کے انشاء اللہ اس بات کی نبیت کر ایس کے انشاء اللہ ا

اگر مدرسے ٹھیک ہو گئے تو شاخیس ٹھیک ہو جا کیس گی ، پھران مراکز میں برکوں والے لوگ آئیں گے،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو نیق عطافر مائے۔اسکے لیے ہمت اور کوشش کر کے فضا بنانی ہوگی ، ہر گھر میں فضائلِ اعمال کی تعلیم کا اہتمام ہو،اینے دودھ پیتے بچوں کو گود میں بٹھا کر تعلیم کے حلقے میں شریک کرنا ہے ، ہر گھر میں بیفضا بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر وایڈ اوالوں سے کنکشن ٹل گیالیکن گھر میں آپ نے وائر نگ نہیں کرائی تو کیا خیال ہے روشیٰ آجائے گی گھر میں ؟ بیوایڈ اوالوں کا قصور ہے یا اپنا قصور ہے؟ ہماراا پنا قصور ہے کہ ہم نے خود وائر نگ نہیں کرائی ، ایسے ہی کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کنکشن تو مل گیالیکن آگر گھر محمنت نہیں ہے تعلیم کا حلقہ نہیں ہے اور ہدایت کی وائر نگ نہیں کی وائر نگ

اپنی مستورات کے اوقات اللہ کے راستے میں ضرور لگوائیں۔ ایک سه روزه لگ جائے تو پھر تین سه روزه کے دن ، 15 دن ، 15 دن لگ جائیں تو پھر چلہ ، وہ بھی ہوجائے تو ما شرحے چار ماہ کے لیے جائیں۔ ہم خود بھی اپنی پرواز کو ذرا اُونچا کریں اور سب میں سے نکل کر رب کی طرف بڑھنے والے بنیں مخلوق سے ہونے کا جو جذبہ بیدا ہو گیا ہے ،

سے بھول جائے اور خالق سے ہونے کا جذبہ پیدا ہوجائے اور اگریہ یہاں نہ سیکھا تو کل کو جب قبر میں امتحان ہوگا، وہاں اگر لا ادری لا ادری کہا تو پھر بہت مار پڑے گی۔اس لیے بیہاں محنت کرنی ہے، یہاں رب سے ہونے کوسیکھنا، رب سے تعلق قائم کرنا ہے، اُسکے لیے مہینے میں اون تو کم از کم ضرور لگائے جائیں اور جن کے اچھی تک نہیں اُسکے لیے مہینے میں اون تو کم از کم ضرور لگائے جائیں اور جن کے ایس وہ سال رسات مہینے کی لگ سیکے وہ تو جلد ہی اسکی تر تیب بنا ئیں اور جن کے لگ بچے ہیں وہ سال رسات مہینے کی نیت فرما ئیں ، ہمارے حضرات علیائے کرام اور اکا برتشریف فرما ہیں ، اللہ اُمت کے سروں پرائے سالمت رکھے۔

ان حفرات میں ہے جنگے سال لگ گئے وہ آگے سال رسات مہینے کی نیت فرما ئیں اور جن کے سال نہیں گئے وہ تو اب اسکی ضرور ترتیب بنالیں۔ ہمارے حفرت شخ العرب والعجم حفرت مد ٹی دار لعلوم دیو بند میں فرماتے سے کہ اے طلباء کرام! آپ نے دورہ حدیث والعجم حفرت مد ٹی دار لعلوم دیو بند میں فرماتے ہے کہ اے طلباء کرام! آپ نے دورہ حدیث شریف کر لیا ہے ، اسکی تخصیل یہاں ہوئی ہے لیکن اسکی پخیل شیر انوالہ میں حضرت لا ہورگ کے قدموں میں چنج سے اور دہاں دورہ تفریر کے قدموں میں چنج سے اور دہاں دورہ تفریر کرتے اور دوران قیام اُنکی خوب تربیت ہوتی تھی تو حضرت لا ہورگ فرماتے کہ اے علمائے کرام! یہاں آ کیے دورہ تفریر کی تحصیل ہوئی ہے لیکن اسکی پھیل جا کے تبلیغ میں ہوگی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوقد ردانی کی اور آگے ہو ھئے گئو فیق عطافر مائے۔

مجھے حضرت کی السنة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب یاد آگئے جوحضرت تھا نوک گے آخری اور بڑے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت کے ایک مرید ہیں جدہ میں، حاجی یعقوب صاحب یا حاجی ضیاء الحن صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جدہ کے مطار (ایئر پورٹ) سے حضرت کوساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مجھے

ایک اشکال بیدا ہونے لگا کہ بیہ جو بلیغ میں جانا ہوتا ہے اور اللہ والوں سے ملنا ہوتا ہے، اس میں عام لوگوں کوتو جانا جا ہیے لیکن علمائے کرام کواس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود دوسروں کو دین پہنچاتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیاشکال جھے ہور ہا تھا اور حضرت ساتھ تشریف فرما تھے اور اپنے معمولات فرما رہے تھے۔ ایک بڑے بیٹرول بہپ پر پہنچ کر ہم بھی پیڑول ڈلوائے کے لیے رُکے جہاں بڑے بڑے آئل ٹینکر پہلے سے لائن میں گے ہوئے تھے۔

حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب ؒ نے جھے سے فرمایا کہ جابی صاحب! یہ ہتا ہے کہ ہم تو یہاں آئے ہیں پٹرول ڈلوانے کے لیے لیکن یہ نیکر یہاں کیوں آگئے جن کے اوپراتی بردی ڈیزل اور پٹرول کی فیکلیاں موجود ہیں، یہ تو خوددوسروں کو پٹرول تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ان کو بھی یہاں آ نا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے اُوپر تو ٹیکیاں موجود ہیں جن سے دوسروں کو بہنچاتے ہیں لیکن ان کی اپنی ٹیکی میں ہوگا تو دوسروں کو بھی بہنچا سکیس کے ،اس لیے یہاں آئے ہیں ۔حضرت نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح! بیعلائے کرام دوسروں تک تو سب یکھ پہنچا کیں گئین اس کے لیے اُنہیں جس چیز کی ضرورت کے ،اس کے لیے اِن کو بھی یہاں آئے ہیں۔ کین اس کے لیے اُنہیں جس چیز کی ضرورت ہے، اُسکے حصول کے لیے اِن کو بھی یہاں آئا پڑتا ہے۔

علائے کرام کے لیے تو تین سال ہیں لیکن ہمارے حضرت ِ اقدی حضرت مولا نامحد احسان الحق صاحبؒ دامت بر کاتہم العالیہ نے آسانی پیدافر مادی ہے، فر مایا کہ تین سال تو ہیں علائے کرام کے لیے لیکن اسم نے بیس الی ہیں۔ ایک سال پاکستان میں لگانے کے بعد پھر دو سال کا وقفہ ہے ، پھر ایک سال عربستان اور دوسال کے وقفہ کے بعد اگلاسال کفرستان۔ اس طرح وقفہ کے بعد اگلاسال کفرستان۔ اس طرح وقفہ وقفے وقفے میں علائے کرام کے تین سال لگیس گے ، اللہ تعالی ہم سب کواس کی

تو فیق عطا فرمائے۔طلباء کرام تو ماشاء الله شعبان ررمضان کی تشکیلوں میں دور سے دور کے لیے نکلتے ہیں، الله تعالیٰ کی رحمتوں ہے جامعہ عبدالله بن مسعود تعلیم کا مرکز بھی ہے اور دعوت کامرکز بھی ہے۔

ہمارے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ تعلیم اور بہنے دونوں کوساتھ لے کر چلنا اقد ب السی السنة ہے۔ آپ علیم السلوة والسلام تبلیخ فرماتے تھے اور جو ہدایت پرآتے تھے، اُکو پھردارار قم میں تعلیم فرماتے سے عصرے مغرب تک کشتوں میں جانا، جعرات کے دن 24 گھنٹے کی جماعت بنا کر، سہ ماہی رششاہی میں 3 دن کے لیے اور شعبان ردمضان کی چھیوں میں ملک کے کناروں تک بہنچنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسکی بھی تو فیق عطا فرمائے۔ شب جمع اللہ تعالی کی بردی تعمد ہے، عصرے اشراق تک اپنے کھانے بستر کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہے۔



## بيان تُبامسجدنوال شهر، دستار بندي (26 اگست2006ء)

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله، اما بعد عن ابن عمر قال قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله على الله على الله وما جلاتها ؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوت القرآن "(رواه البيهقي)

عن معاذان لجهني قال قال رسول الله عَلَيْتُ " من قرء القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجايوم القيمة ضوئه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم ، فما ظنكم بالذي عمل بهذا "

(رواه احمد وابو داؤد وصححه الحاكم)

وعن ابى امامة قال سمعت النبى عَلَيْكُ يقول "اقرؤا القرآن فانه ياتى يوم القيمة شفيعالاصحابه اقرؤا الزهرا وين البقرة وسورة ال عمران فانهما تأتيان يوم القيمة كانهما غما متان او غيا بتان او فرقان من طير صوآف تحاجآن عن اصحابهما، اقرء واسورة البقرة فان اخذ ها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة "(رواه مسلم)

وعن النواس بن سمعان قال سمعت النبى عَلَيْكُ يقول " يؤتى بالقران يوم القيمة و اهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران كانهما غمامتان او ظلتان سودا وان بينهما شرق او كا نهما فرقان من

## طير صوآف تحآجان عن صاحبهما "(رواه مسلم) او كما قال عليه الصلوة والسلام

حفرت این عرقر مات بین کدام الانبیا عضرت محدرسول الشفالی فی ارشادفر مایا که بنی آدم کے دلول پراس طرح سے زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہ کو پائی لگئے سے زنگ لگنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین نے عرض کی کہ یارسول الله! دلول کے زنگ کودور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضورا کرم الله نے ارشادفر مایا موت کوزیادہ یا دکر تا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ طاہری جوزنگ ہوتا ہے، وہ اُس چیز کو محاجاتا ہے اور کھا جاتا ہے اور الله کھا جاتا ہے اور الله کی خت کو کھا جاتا ہے اور الله کھا جاتا ہے اور الله کھا جاتا ہے اور الله کی ختل کو کھا جاتا ہے اور الله کہ خت کی یا داور تلاوت کی ختل کو کھا جاتا ہے اور الله کہ ختات کو کھا جاتا ہے اور الله کہ ختات کو کھا جاتا ہے اور الله کہ ختات کو کھا جاتا ہے اور الله کے ختات کو ختات کی یا داور تلاوت کے آن یا کہ دونوں الی چزیں بیں جودلوں کے زنگ کو اُتار نے کا ذریعہ بیں۔

صدیثِ بالا کی روشی میں اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ جوتر آن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کادل کتنازنگ آلود ہے۔ جوموت کونہیں یادکرتا، اُس کےدل کو کتنازنگ لگ چکا ہے اور لو ہے کا زنگ تو نظر آتا ہے لیکن دل کا زنگ نظر نہیں آتا۔ وجہ اُس کی کیا ہے کہ ہماری جودو آئکھیں ہیں ہم نے اُن کا استعال غلط کر لیا۔ ایک آئکھی دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے، دوسری آئکھی اپنی خامیاں ویکھنے کے لیے۔ ہم نے ایک آئکھ کودوسروں کی خامیاں ویکھنے کے لیے ۔ ہم نے ایک آئکھ کودوسروں کی خامیاں ویکھنے کے لیے ویون نگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو ویک می خوبیاں دیکھنے کے لیے تو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھنے کے لیے تو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھنے کے لیے تو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھنے سے اپنی ہی خوبیاں دیکھنے سے دونو پھر بھی کو براسم ہے

گاور جوا پنے کواچھا سمجھے گا، اُس کوتو علاج کی فکر ہی نہیں ہوگی حالانکہ سب سے زیادہ خطرہ اسیفانس ہے۔ ایسیانس ہے۔

حضرت مولا ناروم نے ایک واقع کھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گوڑے سے
ہوا تک تھا، گھوڑا اُس کا ہوا سرکش تھا اور بالکل نہیں ما نتا تھا۔ وہ آدمی اتنا تنگ آیا کہ اُس نے
فیصلہ کرلیا کہ اونے بونے واموں ہی اس کوفروخت کر دیتا ہوں ، چنا نچہ منڈی میں لے گیا
اور پیچنے والے ہے اُس نے بات کی ۔ اُس نے کہا کہ بھٹی بیگوڑا ہے ، ہوا سرکش اور شریر
ہے، میں اس سے بہت تنگ آچکا ہوں ، بس اس کو جیسے کیسے ہوفروخت کر دوتا کہ میری جان
چھوٹے ۔ اب ظاہر ہے اُس نے خرید نے والوں کو بیتو نہیں بتانا تھا کہ بیسرکش ہے، اُس
نے تو تعریفیں شروع کر دیں کہ جی ! بیگوڑا ہے اور عربی نسل کا ہے، اس کی اتنی رفتار ہے اور

جب بیصفات بیان کیس اور لوگ متوجہ ہونے گئے تو گھوڑے کا مالک کہنیں امیس ایس ایس ایس ایس کوئیس بیتیا ہوں۔
اب آپ خود فیصلہ سیجیے کہ پہلے تو اس سے کتنا تنگ آیا ہوا تھا اور کہنا تھا کہ اونے پوئے
اب آپ خود فیصلہ سیجیے کہ پہلے تو اس سے کتنا تنگ آیا ہوا تھا اور کہنا تھا کہ اونے پوئے
واموں بی بیکے لیکن جب دوسرے نے تعریفیں شروع کر دیں تو اس سے اتنا زیادہ وصوکے
میں پڑا گیا کہ یہ بھول بی گیا کہ کتنا اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہمارانفس بھی ہمیں کتنا پریشان
اور تنگ کرتا ہے لیکن کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنے کو بھول
جاتے ہیں۔ مولا ناروم فرماتے ہیں کہ

جانور فربه شود از ناک و نوش آدی فربه شود از راه گوش جانورتو کھا پی کے چارہ ڈالنے ہے موٹا ہوتا ہے اور آ دمی کان کے رائے ہے تحریف

من کے موٹا ہوتا ہے، یہ ناقص آ دمی ہے جوا پی تعریف کے انتظار میں رہتا ہے۔ جس کوا پی مذمت سے دکھ ہواور اپنی تعریف سے خوش ہوتو یہ بردا نکما آ دمی ہے معاشر ہے میں کہیں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جہال جائے گا فتنہ کرے گا، کسی دفتر میں جائے گا، کسی دکان میں بیٹے گا، یہ فاوند ہے گا، کسی کا باپ ہے گا، جہال ہوگا فتنہ کرے گا۔ اس لیے کہ اپنی ندمت تو بیٹے گا، یہ نا اس کوا پی تعریف سنے کا اور آ دمی کے آ دمی بنے کی ابتداء یعنی جو بیٹی داور پہلی سیرشی ہے وہ ہیہ کہ اس کی نظر میں مادح اور ذام برابر ہوجا کی ابتداء یعنی جو بنیا داور پہلی سیرشی ہے وہ ہیہ کہ اس کی نظر میں مادح اور ذام برابر ہوجا کی تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوش نہ ہو، ندمت کرنے والے کی خدمت سے خفا نہ ہو، اثر نہ لے کسی کا ۔ خدمت کرنے والے کی خدمت کی خدمت کرنے والے کی خدمت کرنے والے کی خدمت کر

"صاحب البیت ادرای بما فیه" گروالی پیت به وتا ہے کہ گر میں کیا کچھ ہے،
این اندر کی خرابیاں تو مجھے زیادہ معلوم ہیں۔اُس کو تو جتنی معلوم ہیں، اتنابرا کہدر ہا ہے لیکن حقیقت سے ہے کہ میری برائیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں اور میں تو اس سے بھی زیادہ برا کہلانے کے قابل ہوں، اگر آدمی اس انداز سے سوچے پھر تو اصلاح ہوتی ہے۔

دیکھے! ایک بیار آدی ہے جس کوشوگر بھی ہے، اُس کو کینسر بھی ہے، گروے بھی فیل
ہیں اور اُس کا معدہ بھی کا منہیں کر تا اور بیچارہ بالکل ہی معذور ہے۔ بردی مشکل ہے اُس کو
ڈ اکٹر کے بیاس لے جارہ ہیں، اب راستے ہیں ایک صاحب ملے اور کہنے گئے کہ ماشاء
اللہ! بڑے صحت مند ہیں آپ، چبرہ آپ کا بڑا پُر رونق ہے۔ کیا خیال ہے بیاس کی باتوں
سے مغالطے ہیں پڑجائے گا؟ یہ کہے گا کہ بیں نہیں! اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیردے اور

آپ کی زبان مبارک کرے لیکن مجھے پتہ ہے جو مجھ پر گزررہی ہے،اُسکی باتوں سے خوش نہیں ہوگا۔اُسکے اجھے بولوں سے اِسے پچھ سلی تو ہو گی لیکن اپنے علاج کی فکر سے غافل نہیں ہوگا۔

اس سے زیادہ روحانی بھارکو چاہے کہ وہ اپنی بھاریوں پر نگاہ رکھے اور کسی کی تعریف سے خوش نہ ہوبلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر وے، مجھے اپنفس کی شرارتوں کا زیادہ پہتے ہے کہ سطری ہے مجھے سب کے قریب کر کے اپنے رب سے دور کرتا ہے اور جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستوں پر چلاتا ہے۔ ہر دن تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور میرا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والا نہیں ہے۔ آپ کیسے میری تعریف کرتے ہیں، میراتو ہر لحمہ، ہرسانس، ہر بول، میراد کھنا اور چلنا، میراتو ہر قدم گنا ہوں میں ہے۔ زبین مجھ سے پناہ مائلتی ہے اور آسمان کی طرف بھی کوئی خیر میری جاتی نہیں ہے۔ آپ نہیں ہے۔ آپ فرمارہ ہیں کہ آپ بہت اپھے ہیں، اللہ آپکو خوش رکھے لیکن مجھے پہتے ہے کہ میرے اندر کی صورت حال کیا ہے۔ تو مولا ناروم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھانے اندر کی صورت حال کیا ہے۔ تو مولا ناروم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھانے عطافر مائے۔

کراچی میں ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جو تبلیغ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ 1992 علی میں ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جو تبلیغ کے بزرگوں میں ہما کھے ہوئے ،اُس کے بعد بھی تشکیلیں اکٹھی ہو کیں لیکن 92 کی تشکیل مجھے یاد ہے۔ ہماری جماعت سیالکوٹ میں تھی اوروہ بھی جماعت لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اُس وقت اُنہوں نے سنایا تھا ، فرمانے گے کہ 25 سال سے میں لیافت ہوئے سیتال کراچی میں دل کے شعبے کا سر براہ ہوں ۔ فرمایا 25 سال میں تقریباً دس ہزار افراد

میرے سامنے مرے ہیں، اُن میں سے صرف تین کلمہ پڑھ کے گئے ہیں اور باقی کوئی کس چکر میں ، کوئی کس چکر میں ، کوئی زمین کے ، کوئی کاروبار کے اور کوئی کس صدے میں بے جارہ دنیا سے چلا گیا۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول التحقیقی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں بعض لوگ وہ ہوں گے جنہیں منہ کے بکل چلایا جائے گا ، قبروں سے اُٹھا یا جائے گا اور منہ کے بکل چلا کر میدانِ محشر کو لے جایا جائے گا ۔ قبروں سے اُٹھا یا جائے گا اور منہ کے بکل چلا کا صحابہ د صوان اللہ تعالیٰ علیهم احمدین نے عرض کیا یارسول اللہ! منہ کے بکل ؟ ارشاد فر مایا! وہ اللہ جوقد موں پر چلار ہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اِلٹا کی رسول اللہ! منہ کے بکل چلائے اور منہ کے بکل چلانا ایسے نہیں ہے کہ ہفیلیاں رکھ کرچل رہا ہو، منہیں نہیں منہ بنچے ہوگا ۔ جہال تلوے کی تا جی سے کہ نہیں نہیں منہ بنچے ہوگا ۔ جہال تلوے کی تا جی سے کہ نہیں بید وہاں منہ لگ رہا ہوگا اور

آپ علیه السلام نے ارشادفر مایا کررائے کے کنگر، بھراور جھاڑیاں اپنے مندسے ہٹاتا ہوا جائے گا۔ عرض کی یارسول اللہ! یکون ہوگا؟ ارشاد فر مایا کہ وہ آدمی جود نیا بیں اُلٹا چلتا رہا، جنت کا راستہ اُدھر تھا یہ جہنم کے رائے پر چلتا تھا۔ شریعت اور تربیت کا راستہ اِدھر تھا، یہ اپنی طبیعت کے رائے پر چلتا رہا وہر تھا، یہ باطل پر چلا۔ نیکی اِدھر تھی، یہ گناہ کی طرف چلا طبیعت کے رائے پر چلتا رہا۔ حق اِدھر تھا، یہ باطل پر چلا۔ نیکی اِدھر تھی، یہ گناہ کی طرف چلا من و دنیا میں الٹا چلا ہے اس لیے تیامت میں بھی اللہ تعالی اس کو الٹا چلا کیں گے۔

اس کے میرے دوستو! اللہ تعالیٰ سے رورو کے مانگنا ہے، یہ دارالامتحان (امتحان کی جگہ) ہے، آز مائش کی جگہ ہے، ریر ہے کی جگہ ہیں ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے اللہ کی شم! زندگی تو وہ ہے جس کے بعد موت نہ ہو، یہاں تو ایک طرف کسی کی پیدائش کی خوشی ہے اور دوسری طرف کسی کے جانے کا صدمہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہاں صحت نہیں ہے، صحت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بھاری نہ ہو، یہاں ابھی ٹھیک ہیں تو تھوڑی دیر بعد بھار ہیں۔ اس طرح یہ خوشی کی جہاں نم نہ ہو، یہاں ابھی خوش ہیں تو ابھی خوش ہیں تو ابھی خمگین ہیں۔ اس لیے یہاں زندگی بھی نہیں ہے، خوشی بھی نہیں ہے، نو جو جو جہاں نہیں کرنی ہے اور آ سائش و آ رام بھی نہیں ہے، تو جو جہاں کی یہاں طلب نہیں کرنی ہے اور آ سائش و آ رام بھی نہیں ہے، تو جو چر نہیں ہے اور آ سائش و آ رام بھی نہیں ہے، تو جو

ہم امتحان گاہ میں بیں اور امتحان ہمارے سر پہے۔ اُس کی تیاری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور تیاری کے لیے نصاب کچھ اور تیاری کے لیے نصاب کچھ ہوا ور پڑھنا چاہیے؟ آپ کی کیارائے ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے جو نصاب ہے وہی پڑھنا چاہیے؟ آپ کی کیارائے ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے جو نصاب ہے وہی پڑھنا چاہیے نا ۔ تو دفیصلہ کیجیے کہ امتحان کیا ہوگا،" من ربك ؟ من نبیك؟ ما دینك ؟" بیامتحان ہوگا قبر میں اور اِس کی تیاری دنیا میں ہم نے کرنی ہے۔ ناراض نہیں ما دینك ؟" بیامتحان ہوگا قبر میں اور اِس کی تیاری دنیا میں ہم نے کرنی ہے۔ ناراض نہیں

ہوناہے، یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں بیامتحان میں نہیں آئے گا ور جوامتحان میں آئے گاوہ ہم برُ صنبیں رہے ، تو ابھی فیصلہ سیجیے ۔ کل کی بات برمت جھوڑ بے بلکہ ابھی فیصلہ سیجیے کہ جو نصاب بندير هتا مواور جوامتحان مين آئے گاندير هتا مواور جو برخ هرمامو، وه امتحان مين نهآئے تو اُس کی کامیابی/ناکامی کا فیصله آج کرلیس اورخود ہی دیکھ لیس که وہ کامیاب ہوگایا ناكام بوگا\_معاف يجيي الا ماشاء الله بهم ميس اكثروه بين جوغيرنصابي سركرميون میں مبتلا ہیں۔ جونصاب ہے وہ پڑھنہیں رہے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ نصاب نہیں ہے۔ جو سچھہم پڑھرہے ہیں، یہ بالکل عارضی اور وقتی چیز ہے اور جو پڑھنا تھا اور جس نے کام آنا تھا اورجو پیغام لائے امام الانبیاء حضرت محمد رسول التعلیقی ، اُس کی طرف کوئی توجه ہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھا ہوں کہ ایک آ دی دنیادی اعتبار سے سب کچھ پڑھ چکا ،ساری ڈ گریاں لے لیں اور پھر باہر چلا گیا اور بہت کچھ وہاں سے بھی لے واپس آ گیا بیچارہ کیکن أككم فيكنهين آتا ورة فاتحنيس آتى ،أس كالرجم نهيس آتا، بيجار كوالتحيات نهيس آتى اُس کودعائے قنوت نہیں آتی ۔اس طرح اُسے نمازِ جنازہ اور وضو کے مسائل نہیں آتے تو کیا خیال ہے یہ پڑھالکھاہے یا اُن پڑھ ہے؟ اُن پڑھ ہے، جو پڑھنا تھاوہ تو اِس کوآتا نہیں ہے اور جوآتا ہے وہ اِس کی بر هائی نہیں ہے، بیتو کسی اور مقصد کے لیے آیا۔

دیکھئے! ہم نے غیر مسلموں کو دیکھ کے نہیں چانا، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں۔اُن کی مثال آ دارہ گردلڑکوں کی ہے۔ کیوں جی اایک سکول میں پڑھنے دالا بچہ ہے اور ایک آ وارہ گرد ہے تو اُستاد کی گرفت کس پر ہوتی ہے؟ سکول میں پڑھنے دالے پر ہموتی ہے، آ وارہ گرد سے اُست کو کی سرو کا رنہیں ہوتا۔اب اگر سکول میں پڑھنے دالا بچہ آ دارہ گرد ہے کو دیکھ کریے تمنا کرے کہ کاش میں اِس جیسا بن جا وَل تو اس کی تو ہڑی ہمافت ہے کیونکہ وہ آ دارہ گرد ہے،

اُس پرکوئی پابندی ہیں ہے لیکن آپ چونکہ داخل ہو گئے اس لیے آپ پر پابندی ہے، اب نظم ونسق آپ بلکہ پابندی ہے۔ انظم ونسق آپ کے ذمہہ، اس طرح اسلام میں تختی نہیں ہے بلکہ پابندی ہے۔

اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کرداغل ہو گئے تواب آوارہ گردوں کی اُجھال کودکود کھے کرائنیں اپنائمونہ مت بناہے ،اس لیے کہ دنیا اُن کی ہے اور آخرت ہماری ہے۔ "الدنیا سحن المومن و جنہ الکافر " دنیامومن کے لیے قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے،اس لیے ہم دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں۔ہماری روح بھی یہاں تفس میں ہے، ہمارا جسم پنجرہ ہے اور روح اُس میں قید ہے اور اِس نے نکل جانا ہے۔ دنیا نے رہنائہیں ہے کی زندہ دنیا کے لیے رہے گا،اس لیے یہاں کی کوئی بنیا دنہیں بنائی ہے تیرت کی بات ہے کہ اُن کی اُچھل کوداور آوارہ گردی کود کھے کرہم بھی یہ تمنا کریں کہ اُن جیسے ہوجا کیں، یہمیں ذیب نہیں دیتا۔

ہمارے لیے نمونہ امام الانجیاء حضرت محمد رسول اللہ علیات کی فرات عالی ہے، اللہ علیات جل شانہ نے حضور واللہ علی ہے۔ آپ اللہ علیات اور آپ علیات کی مناء کو بہجانا ہم سب کی فرمد داری ہے اور ہم سب کے بند نہیں ہیں بلکہ اور آپ علیات کی منظاء کو بہجانا ہم سب کی فرمد داری ہے اور ہم سب کے بند نہیں ہیں بلکہ ایخ رب کے بندے ہیں ، تو جب رب کے بندے ہیں تو رب کی منظاء کی بہجان ہی مارے لیے درب ہم سے کیا ہمارے لیے ضروری ہے اور رب کی منظاء کی بہجان رب والے علم سے ہوگی۔ رب ہم سے کیا جاتے ہیں ، اس کے لیے درب والا علم بڑھنا ہوگا۔ ہم سب والاعلم بڑھتے ہیں ، اس کے لیے درب والا علم ہمیں نہیں آتا۔ میں آپ سے بو جھتا ہوں کہ ایک لڑکا جوان ہوگیا، ہم اُس کی شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی بیدخیال آتا ہے کہ شادی سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس نے خاوند چاہتے ہیں ہمیں بھی بیدخیال آتا ہے کہ شادی سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس نے خاوند جو کہیں بینے کے مسائل سیکھ لیے۔ ہمارے سامنے تو بس بیہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو کہیں بینے ہو کہیں بینے ہو کہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو کہیں

ملازم بھرتی ہوجائے ، کاراسکے پاس ہواور رہنے کے لیے کوشی وغیرہ ہو، یہ کننی غلط سوچیں ہماری بن گئی ہیں ،ایک مسلمان کی سوچ اس طرح کی نہیں ہو سکتی ۔اُسٹے تو بید کی خینا ہے کہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے ، کیا اس نے خاوند بننے کے مسائل سیجھ لیے اور کیا اس کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان خاوند کیسا ہونا چا ہے؟

ایک آدی نے کائی کی اور بیبے اُس کے پاس کانی ہوگیا، اب وہ گاڑی خریدتا ہے کیکن اُس نے گاڑی جلائی ہوری ایک جائے کہ جی اُس نے گاڑی چلائی ہیں سے کھی تو کیا ہم اُس کو گاڑی پر بیٹھنے ویں گے؟ اب وہ کے کہ جی گاڑی میری اپنی ہے اور میں نے خود خریدی ہے تو آپ بتا کیں گے کہ بے شک گاڑی آپ کی اپنی ہے لیکن آپ نے چونکہ چلانا نہیں سیھی ، اس لیے ہم آپ کونہیں چلانے ویں گے کونکہ آپ اپنا تقصان کریں گے اور آپ کی جان بھی جاستی ہے ۔ تو ہم چار اپانچ لاکھی کی گاڑی ایک اناٹری کے حوالے لڑی کر دیتے ہیں گاڑی ایک اناٹری کے حوالے لڑی کر دیتے ہیں جس کو پید ہی نہیں ہوتا کہ خاوند بننے کے مسائل کیا ہیں ۔ بس ہم نے بیسا اور کوشی دیجھی اور بھی کردی ، یہ بھی بڑے درجے کاظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو کرئی اُس کے حوالے کردی ، یہ بھی بڑے درجے کاظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو کرئی اُس کے حوالے کردی ، یہ بھی بڑے درجے کاظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو کرئی اُس کے حوالے کردی ، یہ بھی بڑے درجے کاظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو

حضورا کرم آلی ہے یو چھا گیا کہ یارسول اللہ! لڑکا کیسا ہونا جا ہے اور اُس کے کیا کوائف ہونے جا ہیں ؟ جوآ ب علیه کوائف ہونے جا ہیں ؟ جوآ ب علیه السلام نے ارشا وفر مائے ،ہم اُن ہی کو بنیا د بنا کے چیس کے تو پھر د نیا میں ہی امن ،سکون اور اطمینان نصیب ہوگا اور پھر آ گے آنے والی نسلول میں سے کوئی حضرت پیران پیرشنی عبدالقا در جیلائی بنے گا اور کوئی خواجہ عین الدین چشتی اجمیری بنے گا ،کوئی خواجہ نظام الدین اولیا آئے بنے گا اور کوئی خواجہ عین الدین ہیں گا کوئی خواجہ نظام الدین اولیا آئے ہے گا اور کوئی شخ شہاب الدین سہرور دی سنے گا کوئی اینے دفت کا امام اعظم ابو حنیف آ

بے گااور کوئی اپنے وقت کا امام بخاری بنے گالیکن بیتب ہوگا جب بنیاد سیح ہوگا۔ خشتِ اول چوں نہد معمار کج تا نریا میرود دیوار کج

جب پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوتو پھراُ دیر تک دیوارٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔جب سوچ ٹیڑھی ہو جائے اورسوچ بییہ،منصب،عہدہ اور دنیاوی چیزیں بن جائیں تو ظاہر ہے آ گے اُس سے نکلنے والے منتیج بھی پھرا ہے ہی ہوتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع نصیب فرمائے اور ملیٹ كر سيح زخ برآنے كى توفق عطافر مائے ۔جن ساتھيوں كى آج دستار بندى ہوئى ہے، إن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اینے کلام کومحفوظ فر مایا ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ، بجا طور پر جنہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ کہا جائے وہ بہ ہیں۔اس لیے کہ حضورا کرم السلیہ ارشادفر ماتے ہیں، الله جل شانه كا ارشاد مبارك ب كه "جس طرح مجهسارى مخلوقات يرفضيلت ب،اي میرے کلام کوسارے کلاموں پرفضیلت ہے''۔اللّٰد کا کلام سب سے اعلیٰ تو اُسکی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ ہے ، اس لیے ہم کہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک والے اعلیٰ تعلیم والے ہیں ، دنیامیں بھی اِس نے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی ، اللہ جل شانہ میں اسکی سمجھ عطافر مائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ غفلت ہے اور قرآنِ پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ہے نہیں جس کی وجہ ہے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے اور جب زنگ لگ جائے تو پھرول ماؤف ہو جاتا ہے اوراُس کے اندر سے جس ختم ہوجاتی ہے اور احساس مروہ ہوجاتا ہے۔ پھر آ دمی کی سمجھ ناقص ہو جاتی ہے، پھر جو بات باہر کی فضامیں ہوتی ہے وہی بیسنتا اور بولتا ہے حالا نکہ سی طرح بھی بیسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔اس لیے دوسرول کود مکھ کے نہیں چلنا ہے بلکہ ہم نے تو حضوط اللہ کی مبارک اتباع کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت معاذجهی فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوس نے قرآن پاک پڑھا اورائس میں جو پھے ہے اُس پھل کیا، قیامت کے دن اُس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشن سورج کی روشن سے بھی زیادہ ہو گی۔ (سورج طلوع ہوتا ہے اورساری کا مُنات میں روشی پھیلاتا ہے، یہ سورج اگر کسی کے گھر میں طلوع ہوتو کتنی روشی پھیلائے گا) فرمایا! سورج کسی کے گھر میں طلوع ہوکر جنتی روشی پھیلائے گا) فرمایا! سورج کسی کے گھر میں طلوع ہوکر جنتی روشی پھیلائے گا اُس سے زیادہ اُس تاج کی روشی ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اُس کے بعد حضور اِکرم آیا گئی ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ اُس حود کو پہنایا جائے گا، اُس کے بعد حضور اِکرم آیا گئی کے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اُس حافظ قرآن کے بارے میں جو حفظ کر کے مل کرے گا'۔ جب ماں باپ کو اتنا بچھ ملے گا تو حافظ قرآن کو کیا بچھ ملے گا، فود بی اِس کا اندازہ کر لینا جائے۔

قرآن پاک پڑھ لیا ، اب اُس پڑٹل تب ہوگا جب یہ معلوم ہوکہ قرآن پاک ہمتا کیا ہے۔ اُس کے لیے قرآن پاک کے علوم ومعارف کوسیھنا۔ قرآن پاک متن ہے اور ساری احاد یہ بنے مبار کہ اور ساری شریعت اُس کی شرح ہے، تو متن بھی سیھنا اور اُس کی شرح کو بھی سیھنا ، جامع انداز سے ۔ اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حافظ تو بن گئے اور قرآن پاک کے الفاظ یعنی متن یا دہوگیا اُس کے بعد پھر ہم اُن کو اُس راستے پر نہیں چلاتے ، دائیں با کیں کر دیتے ہیں ، اس طرح سے بڑی ناقدری ہوجاتی ہے۔ بھی جب اللہ تعالی نے ایک فعت عطا فر مائے ہوتا پھر اللہ تعالی نے ایک فعت عطا فر مائے۔ تو قرآن پاک پڑمل تب ہوسکے گا کہ اللہ تعالی اُس کی پوری نسبتیں اُنہیں عطا فر مائے۔ تو قرآن پاک پڑمل تب ہوسکے گا جب اِس بات کا پیعہ ہوگا کہ کہتا کیا ہے اور پیعہ کب چیلے گا کہ جب اِس کے بعد والے میارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالی نے جو سارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالی نے جو سارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالی نے جو سارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالی نے جو سارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالی نے جو سارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالی نے جو

نعت ہمیں عطافر مائی ، ہماری اولا دکوعطافر مائی تو اِن کوہم اُسی راستے پرآ گے بڑھائیں گے اور اللہ جل شانہ کے اللہ تعالی اِنہیں اور اللہ جل شانہ کے اُتار ہے ہوئے مبارک علم کے لیے وقف کریں گے۔اللہ تعالی اِنہیں ایخ نسبتوں والا بنائے اور ان کوذر بعد بنائے سارے عالم کی ہدایت کا۔

حضرت ابوامامہ با بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰ

آخرت کی کرنسی اعمالِ صالحہ ہے، نیک اعمال آخرت کی کرنسی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں صفورا کرم ایک نے ارشاد فر مایا کہ'' جنت میں ایک کل تعمیر ہور ہا ہوتا ہے، تعمیر ہوتے ہوتے اس کی تعمیر رُک جاتی ہے اور تعمیر چونکہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اُن کے پاس سے گزر نے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بڑا شاندار کل بن رہا تھا، تعمیر کیوں اُن کے پاس سے گزر نے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بڑا شاندار کل بن رہا تھا، تعمیر کیوں رُک گئی؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جس کامیکل تھا، اُس نے میٹر بل بھیجنا بند کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ نیک اعمال کر رہا تھا، کرتے کرتے اعمال جھوڑ دیے تو ظاہر ہے جب کما نہیں رہا تو آگے جانہیں رہا، اس لیے جتنا تھا اُتنا ہی رہے گا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد نہیں رہا تو آگے جانہیں رہا، اس لیے جتنا تھا اُتنا ہی رہے گا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد میں سے تصاور حکیم الامت مجد ولمت

حضرت تفانوی کے استادِ محترم تھے۔ایک مرتبہ اُن کوکوئی حاجت پیش آگئ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اوس ہزاررو پے جا ہمیں اپنے خزانوں سے عطافر ماوے۔ کیول جی ! رب سے مانگنا ہے اسب سے ؟ رب سے مانگنا ہے۔ سب سے مانگنا سوال ہے رب سے مانگنا وُعا ہے۔ سب سے مانگنیں تو خوش ہوتے ہیں ، مانگنا وُعا ہے۔ سب سے مانگنیں تو خوش ہوتے ہیں ۔ سب سے نہ مانگنیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں ۔ سب سے نہ مانگنا ہے ہم نے رب سے مانگنا ہے ، سب سے نہیں مانگنا۔

مجھے یادآیا کہ جب میں زکریامبجد میں پڑھتا تھا توایک مرتبہ چلا قریب آگیا ، میں نے ارادہ کیا کہ گھر والوں کو خط لکھتا ہوں کہ کچھٹر چبہ بھیج دیں ۔ فاری کا سال تھا اور تشکیل ہماری خضدار ہور ہی تھی ، میں نے کاغذ اور قلم أٹھا کر لکھنا شروع کیا۔میرے اُستادِمِحتر م حضرت اقدى حضرت مولا نامحم خليل صاحب دامت بركاتهم العاليه نے ديكھا تو فرمايا كه كيا كررہ ہو؟ ميں نے عرض كيا كه جي خط لكھ رہا ہوں فرماياكس كو؟ ميں نے عرض كيا جي ! والدصاحب کو۔ فرمایا کس لیے؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ برکت (قم) منگوانی ہے گھر سے۔ فر ما يا احيما! آ ده گُفنالوَ لِكُ كَا آپ كو خط لكھنے ميں ،آ كيے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہيں كہ ايك میں کاغذاور دوسرے میں قلم ہےاورلکھ بھی رہے ہیں اپنے والدصاحب کو۔اب ظاہر ہے اُنہیں فوراً تونہیں بہنچے گا بلکہ کچھ دنوں میں بہنچے گا اور پہنچنے کے بعدا گراُن کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کو جیجیں گے۔ابیانہیں کرتے کہ ہاتھ دونوں اُٹھے رہیں لیکن سب کے سامنے ہیں بلکہ رب کے سامنے لہذا قلم بھی حصور دواور کاغذ بھی حصور دواور دونوں ہاتھ اُٹھا وکیکن اُس کے سامنے جو دیکھے رہا ہے اورسُن رہا ہے اور جس کو اُٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور الله تعالی فرمای الله تعالی فرمات بین که میرے بندوں کے ہاتھ میری طرف المحصر علی الله تعالی فرمات بین که میرے بندوں کے ہاتھ میری طرف المحصر میں آن کے دامن رجھولیاں بھردیتا ہوں '۔الله تعالی فرماتے بین ' یا ابن آدم لا تبخش من ضیق الرزق و خزائنی ملئن و خزائندی لا ینفد ابداً "میرے بندے رزق کی تنگی سے مت و رناجب تک میرے فرانے بھرے بین اور میرے فرانے تو بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔" یا ابن آدم لا تبخف من ذی سلطان و هذا سلطانی باقیا و سلطانی لا ینفد ابداً "میرے بندے کسی بادشاہ سے مت و رناجب تک تیرے رب کی بادشاہ تائم ہے اور یہ بادشاہ ت تو بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ بادشاہ ت تو بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔

اس کے اللہ تعالیٰ ہے مانگنا ہے اور بیجے بیجے کا بیز بن بنانا ہے کہ بیٹا! جب بھی کوئی ضرورت اور حاجت پیش آئے تو سب کوئیس بتانا بلکہ اپنے رب کو بتانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سخرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے سے فرمایا کہ بیٹا! جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے مولی کو بتا دینا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور میں اُس وفت چھوٹا تھا ، اب ضرورت تو پیش آئی تھی گھر میں تو میں کہتا کہ اے میرے ابا کے مولی! فلاں ضرورت ہے بوری کر دے ، تو پوری ہو جاتی اور میں سے بی جھتا کہ میرے ابو کے کوئی دوست ہیں جن کا پیتہ والد صاحب بتا کر گئے ہیں۔

ایک مرتبہ میراغلام آیا اور آگرائی نے بتایا کہ ہمارے کھیت میں پانی بالکل نہیں ہے،
ز مین بنجر ہور ہی ہے اور کوئی فصل اُس میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فخر ماتے ہیں کہ
میں اُس کے ساتھ چلا گیا اور وہاں بہنچ کر کہا کہ اے میرے ابا جان کے مولی ہمارے کھیت
میں پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی وقت ہے۔ ابوتو چلے گئے اور آپ کا پہنہ بتا کر گئے ہیں

یانی کی دفت ہے پانی دے دے ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے پانی کا چشمہ انجر آیا۔ حضرت عبداللہ بن زہر معر ماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا اس لیے میں میہ بھتا تھا کہ ابا جان کے کوئی دوست ہیں جن کا پینہ بتا کر گئے ہیں لیکن جب میں ذرا بڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ ابا جان تو رب کا پینہ بتا کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اس لیے ہم بھی ابا جان تو رب کا پینہ بتا کر گئے تھے ، یہ مولی تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کی تو فیق اپنے بچوں کوسب کا بینہ نہ بتا کیں بلکہ اپنے رب کا پینہ بتا کیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فرمائے۔ اُن کی پرورش کرتے ہوئے بتا کیں کہ بیٹیا ! یہ سب پچھاللہ جل شانہ نے دیا ہے ، فرما یا ، زمین و آسمان بھی اور میہ بہاڑ و دریا و سمندر بھی ۔ یہ مکان بھی بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ، میز مین بھی نوان کی ہونے دینا ہے ، اُسے بیز مین بھی خفانہیں ہونے دینا ہے ، اُسے بیز مین و آسمان بھی خفانہیں ہونے دینا ہو اپنی ضرور تیں اور حاجتیں اُسی رب سے مانگنا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کا واقعہ کتنامشہور ہے کہ اُن کے والدین نے بیہ نیت کی کہ اس بچے کی تربیت کر کے اس کا رب سے تعلق بنانا ہے تو چنانچے کیا ہوتا تھا کہ جب یہ پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے تھے تو مال پہلے سے ہی کھانا طاق میں رکھ ویتی تھی ۔ جب وہ واپس آتے اور کہتے ای ایجوک گئی ہے تو مال کہتی بیٹا! ای کومت بتا و ، ای کوچی اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مائلو، میں بھی اللہ تعالیٰ سے مائلی ہوں ۔ اچھا ای کیا کھلاتے ہیں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مائلی ہوں ۔ اچھا ای کیا کہوں؟ مال کہتی بیٹا! 2 نقل پڑھ کرد عاکر و پھر اللہ تعالیٰ آپ کوکھانا کھلائیں گے۔

اصل میں بچین کی بچین تک جاتی ہے۔ بچین کا بگاڑ بھی پچین تک جاتا ہے اور بچین کا سدھار بھی پچین تک جاتا ہے اور بچین کا سدھار بھی پچین تک جاتا ہے۔ بچ کی زندگی بالکل باریک ٹی ٹہنی کی طرح ہوتی ہے، اُس کو جس طرف موڑیں وہ مڑجائے گی لیکن اگر غلط موڑیں گے تو غلط مڑے گی اور سچے موڑیں تو صحیح مڑے گی دی ہم تو نیت کرتے ہیں صحیح مڑے گی۔ میں نے کتنے ایسے ساتھی دیکھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو نیت کرتے ہیں

کہ اگر ہمارا بھیجار بھانجا پیدا ہواتو ہم اُس کو بائیں ہاتھ سے کھانا پینا سکھائیں گے۔ میں نے کہابائیں ہاتھ سے تو شیطان کھا تا ہے، رحمٰن کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور شیطان کے بندے ہائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔

ایک موقع پر حضوطی کے سامنے کھانار کھا ہوا تھااور صحابہ کرام دوسی اللہ عنهم احسب سیار کھی حاضر خدمت تھاور کھانا تناول فر مار ہے تھے، استے میں ایک پکی آئی اور بایاں ہاتھ کھانے میں ڈالاتو حضوط کی ہے اُسکا ہاتھ پکڑلیا اور فر مایا ''شیطان نے کوشش کی کہ کھانے میں بہ برکتی ڈالے، کوئی صورت نظر نہ آئی تو اُسنے پکی کا بایاں ہاتھ ڈلوا دیا، یہ بایاں ہاتھ ڈلوا دیا، یہ بایاں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ میرے صحابہ اگرتم جا ہوتو میں تہمیں دکھا دول، سے میرے ہاتھ میں پکی کا نہیں شیطان کا ہاتھ ہے'۔ اسلئے بائیں ہاتھ سے بینا، بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے لینا دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کے بندے ایسا کرتے ہیں، رحمٰن بائیں ہاتھ سے لینا دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کے بندے ایسا کرتے ہیں، رحمٰن کے نہیں کرتے۔

میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ وائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کن کو ملے گا؟ جنت والوں کو اور بائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا؟ جہنم والوں کو۔اصحاب البمین قرآن باک نے جنتیوں کو کہا،اصحاب الشمال قرآن نے جہنمیوں کو کہا۔ میں آپ سے بیہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جارہا ہوآگ کی طرف اور وہ کم جھے ٹھنڈک نہیں آر،ی اور بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہوتی ،اس میں تو جلن ہی ہوتی رہی ہوتی ہا! آگ میں تو شنڈک نہیں ہوتی ،اس میں تو جلن ہی ہوتی ہے، ٹھنڈک جائے تو شنڈے راستے کی طرف چلیے۔ جہنم کے راستے پر چل کر جنت کی خوابگا ہیں تلاش کرنا حمالت ہے، جہنم والی زندگی گزار کرسکون واطمینان کی امید کرنا، کی خوابگا ہیں تلاش کرنا حمالت ہے، جہنم والی زندگی گزار کرسکون واطمینان کی امید کرنا، بیجمالت ہے۔ کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمالت ہے۔ کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمالت ہوئی واستہ ہے۔ کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمالت ہوئی واستہ ہے۔

ہے کہ ہم اپنی تر تیب زندگی کوٹھیک کرلیں۔

ہم جانا چاہتے ہیں اسلام آباداور بیٹھ گئے بل ربطگرام کی گاڑی پر۔ مانسبرہ سے گزر کر جب شکیاری بینچ تو پھر خیال آیا کہ گاڑی توبل ربنگرام جارہی ہے اور ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔گاڑی سے نہ اُتریں ،صرف نیت کرلیں اور دعاؤں میں لگ جائیں ،سوالا کھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں ، کثرت ہے وظائف پڑھیں تو کیا خیال ہے اسلام آبادی کی جائیں ہے؟ اچھا! ہمیں پیتہ چلا کہ عمرے پر بھی بچھ ساتھی گئے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ طواف کر دے ہیں۔ہم نے کہا بھی خدارا! سبطواف کے چکراگا واورغلاف کعبہ پکڑ کرروروکردعا مانگو کہ اسلام آباد بینی جاؤں ،تو کیا خیال ہے بینے جائے گا؟ ای طرح مدینه منورہ میں ریاض الحنة جوجنت كاحصه باورجهان دعا قبول موتى ب، وبان جاكركوئي روئ كرماراايك ساتقى بلكرام كى گاڑى ير بينا ہے وہ كى طرح اسلام آباد بين جائے ، بين جائے گا؟ ميں اس ليے عرض كرتا موں كہم غلطارخ ير موكردور ہے موتے بيں كدوعا كيں قبول نہيں موتيں۔ ہم اپنارخ ٹھیک کرلیں تو انشاء اللہ پھرسب کھے قبول ہے۔ تعویذ کی نفی نہیں، دعا اور وظیفے کی نفی نہیں لیکن رُخ ٹھیک کرنا ضروری ہے ، رُخ ٹھیک ہوتو یہ ساری چیزیں معاونت کر کے بركت كاذر بعينتي ہيں۔

سود کھانا ہم نہ چھوڑیں ، رشوت لینا ہم نہ چھوڑیں ، بہنوں کے تق ہم نے دبائے ہوئے ہوں ، بھتیجوں ربھا بجوں کو ہم نے دبوچا ہوا ہو، بتیموں کا مال ہم خوب ہڑپ کرتے ہوں ، پڑوسیوں کو ہم ستاتے ہوں ، زمین کے بئے ہم مارتے ہوں ، حرام کمائیاں مشکوک کمائیاں خوب ہم نیزوسیوں کو ہم ستاتے ہوں ، زمین کے بئے ہم مارتے ہوں ، حرام کمائیاں مشکوک کمائیاں خوب ہم لیتے ہوں ، نامناسب تر تیپ زندگی اختیار کرتے ہوں ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی والی زندگی گزارتے ہوں ، پھر چاہیں جنت والاسکون زندگی میں آجائے ، آجائیگا؟

زندگی گزارین ہم یہودونصالی والی ، مدد ما تکین صحابہ کرام والی اللہ کی شم نہیں ہوگا۔ زندگی گزارین بورپ اور امریکہ والی اور مدد چاہیں مدینہ منورہ والی ، ایسا بھی نہیں ہوسکتا ہے۔
"ایس خیال است محال است و جنوں" اللہ جل شانہ ہم سب کورجوع نصیب فرمائے اور اپنے رُخ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانا توئی اللہ تعالی سے دعاما تک رہے ہیں ، مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے مانگھر گئی اور سوگئے۔

خواب دیکھا کہ جنت ہے اور اُس میں ہڑا شاندار کل ہے جس کے دائیں ہائیں ہرتی قفے اور ہڑی روئق ہے۔ بید مکھ کر بہت خوش ہوئے اور آگے ہڑھے اور ہوچھا کہ س کامکل ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نا نوتوی، اُن کا ہے۔ فرمایا کہ میں ہی ہوں، کیا میں اندرجاؤں؟ تو بتایا گیا کہ ہیں! ابھی آپ زندہ ہیں، زندگی میں نہیں جاسکتے مرتے ہی اس میں آئیں گے انشاء اللہ۔ اُن کو خیال آیا کہ اچھا! میں باہر سے جاکرد کھ تو لوں اپنا کل جنت کا سجان اللہ! چنا نچہ یہ چلے اپنا محل دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ تین کونوں میں تو ہوی روشی ہے لیکن چوتھا کو نہ اندھرے میں فروبا ہواہے۔

حضرت مولا نامحہ لیعقوب صاحب نانوتوی پریشان ہوئے کہ کل تو ہوا شاندار ہے کیکن ایک کونے میں اندھیرا کیوں ہے۔ اُنہی سے پوچھا جو قریب سے کہ کل کے ایک کونے میں اندھیرا کیوں ہے۔ اُنہی سے پوچھا جو قریب سے کہ کل کے ایک کونے میں اندھیرا کیوں ہے ؟ اُنہوں نے بتایا کہ جن کا بیمل ہے اُنہیں دنیا میں دس ہزار روپے ضرورت پڑگئے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھواس کے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ ویسے ایک بات عرض کروں ، ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب بہاولیوری دامت برکاتہم العالیہ

نے مظفر آبادا جہاع میں دوران بیان بیار شادفر مایا کہ ہم دُعا کے چیک کا منے رہے ہیں لیکن سے چھے ہمارا اکا وَنٹ میں ہیلنس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رہ سے تعلق بالکل نہیں ہوتا یعنی اکا وَنٹ فالی ہوتا ہے اور آگے دُعا کے چیک کا شخے رہتے ہیں کہ بیکردو، دہ کردو، یوں کردو۔ توایسے ہی فالی چیک کا شخے سے تو کا منہیں بنرآ ہے، تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ دیکھواس کے اکا وَنٹ راعال نامہ) میں کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہمارے یہاں کے ممل سے جنت بن رہی ہے یا نہیں؟ جنت بھی بن رہی ہے اور اللہ نہ کر رہ جہنم بھی بن رہی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے برغ بن رہی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن رہی ہے، تو اُن کے اعمال نامہ میں بیشا نداد کی تھا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ اِس محل کے ایک کونے سے برقی تحقہ اُ تاردواور میں بیشا نداد کی تھا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ اِس محل کے ایک کونے سے برقی تحقہ اُ تاردواور میں بیشا نداد کی تھا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ اِس محل کے ایک کونے سے برقی تحقہ اُ تاردواور اُس کے بدلے میں انہیں دی ہزاررہ بے دنیا میں دے دو۔

حضرت مولانا محمہ لیتھوب صاحب آلیک دم چیخ ماد کرا کھے اور عرض کی کہا ہے اللہ!

اگر میرے دنیا میں مانگنے ہے آخرت ہے کٹ کٹ کے دنیا میں مجھے ملے تو دنیا میں نہیں جا ہے دنیا میں ، بید دعا کرتے نہیں جا ہے یہاں میں گزارا کرلوں گا ، اس لیے مجھے نہیں جا ہے دنیا میں ، بید دعا کرتے کو سو گئے پھر وہی محل دیکھا اور وہی سوال و جواب ہوئے ۔ اس مرتبہ جب باہر سے جا کر اپنامحل دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چوتھا کونہ بھی خوب روشن ہے ۔ تو پوچھا کہ کچھ در پہلے تو بیا اندھیرے میں تھا اور ابھی روشن کسے ہوگیا؟ تو اُنہیں بتایا گیا کہ جن کا بیمحل تھا اُنہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا اور کہا کہ جمھے نہیں چاہییں دس ہزار روپے تو کا یہ کل تن فرمایا کہ اس کے کل کے چوتھے کوئے میں پھر روشنی کر دو۔ تو ہماری جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے کل کے چوتھے کوئے میں پھر روشنی کر دو۔ تو ہماری جنت کے کئے کے دنیا میں آئے ، نہیں نہیں بلکہ دنیا کٹ کٹ کے دنیا میں آئے ، نہیں نہیں بلکہ دنیا کٹ کٹ کے آخرت بن جائے ، بی

د نیامیں ہم پردلی ہیں یانہیں؟ ہم پردلیس میں ہیں اوروطن ہمارا جنت ہے۔ میہ ہماری منزل نہیں ہے بلکہ راستہ ہے، گزرگاہ ہے اور گزرگاہ میں کوئی گھر نہیں بنا تا ، بردیس میں کوئی ا بے ار مان پور نے ہیں کرتا اور اللہ کی شم اُٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم ویزے پرآئے ہوئے ہیں، بچاس سالہ رسائھ سالہ رچالیس سالہ دیزہ اللہ جل شانہ نے لگا کے بھیجا ہے۔ ویزہ ختم ہوتے ہی ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور ویزے برآنے والاعیش کرنے آتا ہے یا کمانے آتا ہے؟ كمانے آتا ہے اور كما كروايس بھيجتا ہے اللہ جل شانہ جميں اسكى سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے آپ خود فیصلہ بیجے کہ پلاٹ دنیا میں لینے ہیں یا آخرت میں؟ ظاہر ہے دنیا کے بلاٹوں کے پیچھے بھی صلاحیتیں تو خرچ ہوتی ہیں ، دنیا کی کوٹھیوں اور بنگلوں کے پیچھے نمازیں مجھی ضائع ہوتی ہیں ،تکبیرِ اُولی بھی چھوٹی ہے، جماعت بھی فوت ہوتی ہے اور آپ نے سنا كه ايك نماز جماعت سے رہ جائے تو كتنا نقصان ہوا؟ تين كروڑ چوون ہزار جارسوبتيں نمازوں کا نقصان ہو گیا اور جس کی پانچ نمازیں جماعت ہے رہ گئیں تو 20/18 کروڑ کا أس كا نقصان ہو گیا۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگریہ 20/18 کروڑ روزانہ مال کا نقصان ہوتا تو ہم میں سے شاید ہی کوئی زندہ رہتا۔ ہارٹ افیک ہوجاتا ، چینیں نکل جاتیں ، تعویذ کے لیے آتے ۔ معاف سیجے! مالی نقصان کی برکت کے لیے تو آتے ہیں لیکن کوئی ایک ساتھی تو ایسا ہو (اللہ تعالی سب کوایسا بنائے ) جواپنے اعمال کے نقصان کے لیے آئے۔ مال کے لیے آئیں گے کہ مال بڑھ جائے ، ویزہ لگ جائے ، بچوں کی نوکریاں لگ جائیں ، ایک اور فیکٹری ملنی ہے اُس کی کوئی صورت بن جائے ، وہ فلال مارکیٹ میں دکان لینی ہے، وہ پلازہ فیکٹری ملنی ہے اُس کی کوئی صورت بن جائے ، وہ فلال مارکیٹ میں دکان لینی ہے، وہ پلازہ فیکٹری ملنی ہے اُس کی کوئی صورت بن جائے ، وہ فلال مارکیٹ میں دکان لینی ہے، وہ پلازہ فیکٹری ملنی ہے کوئی ہے مال کے فیصان کا چونکہ صدمہ نہیں ہے ،

اس کیے وظیفہ تو کیا پوچھیں ، اُس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اب آپ خود فیصلہ سیجے کہ جس کی پانچ نمازیں بغیر جماعت کے ہوتی ہیں اسکیے پڑھتا ہے دکان میں یا گھر میں تو اُس کا روزانہ 20/18 کروڑ کا نقصان ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا نقصان وہ کتنی آسانی سے سہہ رہا ہے ، اس سے زیادہ ہے جسی اور دل کے زنگ کی علامت کیا ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے زنگ کی علامت کیا ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے زنگ کی علامت کیا ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمارے دل

حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا" قیامت کے دن قرآن پاک اور قرآن پاک اور قرآن پاک والوں کو لایا جائے گا جو قرآن پاک پڑمل کرتے تھے۔ سورۃ بقرۃ اور سورۃ آل عمران جوقرآن پاک کی سب سے پہلی دوسورتیں ہیں، حماب میں پیش پیش ہوں گی۔ یول محسول ہوگا کہ وہ بادل کے دوئیڑے ہیں یا سیاہ رنگ کے دوسائبان ہیں جن میں نور کی چمک ہے یا صف باندھے ہوئے پرندوں کے پر ہیں جوا ہے پڑھے والوں پرسامی کر کے آ

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جانورکوسبزہ جا ہے، اُسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ حلال کا ہے یا حرام کا، اینے مالک کا ہے یا پرائے کا۔ جانوراس کی تمیز کرتا ہے؟ کوئی تمیز مہیں کرتا۔ اُسے تو سبزہ چاہیے، کوئی کھیت نظر آئے بس اُس نے اُس میں منہ مارنا ہے۔ اسی طرح اگر بصیرت نہ ہو، دل کا نور نہ ہوتو پھر آ دمی حرام میں بھی منہ مارے گا، حلال میں بھی، جائز میں ناجائز میں مارے گا۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر بیشکلِ انسانی میں درندہ اور جانور ہین گا۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر بیشکلِ انسانی میں درندہ اور جانور ہینے گا۔ بیسانپ اور بچھو سے گا اور یہ بھیٹر یا ہے گا یا اور کوئی انسی بلا ہے گا، کھرمرتے ہی قبر میں اللہ تعالی اس کوخز ریبنادیں گے۔

ونیامیں جوایی زندگی گزارتا ہے، اُس کے بارے میں حضرت پیرانِ پیرشخ عبدالقاور جیلائی فرماتے ہیں کہ جن کی غذا ایس (ناپاک غذا) ہوجاتی ہے تو ایسی کیفیت والے دنیا میں ہی شکلِ انسانی میں جانور ہوتے ہیں اور مرتے ہی (اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے )ایپ اصلی روپ میں آجاتے ہیں ۔ اللہ تعالی دنیا میں ہی ہمیں تو بہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بات رید کھئے کہ فاصلہ تھوڑ اہے، زبان سے دل کا ایک بالشت کا فاصلہ ہے ایکن رہا تنا تھوڑ افاصلہ بھی ابھی تک طابی ہور ہا۔ زبان کے ہم ہمی ہے اور دل کچھ کر رہا ہوتا سے، نیاف صلہ طے ہونا ضروری ہے۔

ہم نے بڑے فاصلے طے کر لیے ، ہم نے ترقی کرے دنیا کے دو کناروں میں بسنے والوں کومنٹوں میں قریب کر دیا۔ والوں کومنٹوں میں قریب کر دیا ، آج کے موبائل نے اور آج کے نظام نے قریب کر دیا۔ مخلوق کوٹلوق سے تو قریب کر دیا ، سارے فاصلے سمٹ گئے لیکن جوفاصلہ سمٹنا تھاوہ نہ سمٹا۔ کیوں جی امخلوق کوٹلوق سے قریب کرنا اصل ہے یامخلوق کو خالق کے قریب کرنا ترقی کے قریب کرنا ترقی

نہیں ہے بلکہ بیت خل اور پستی ہے، ترقی تویہ ہے کہ خالق کے قریب ہوں۔ میں آپ سے
پوچھتا ہوں کہ سی کی پنڈلیوں پر ورم آ جائے یا کسی کو بھڑ کا نے لے اور اُس کا چہرہ بھول
جائے اور ہم کہیں کہ جی ماشاء اللہ! بردی صحت ہے۔ درا آپ فرما ہے؟ ایسے
ہی بھینس مرکر بھول جائے اور کوئی کہے کہ جی ماشاء اللہ! جب زندہ تھی تو بردی دبلی پتلی تی تھی
لیکن مرتے ہی بھول گئی، بردی صحت مند ہوگئی۔ صحت مند نہیں ہوئی بلکہ یہ مردار کا بھولنا ہے
ایسے ہی جرام راستے سے بیسے بھول رہا ہے، حرام کے بیسے سے کوشی ربنگلہ بن رہا ہے، حرام
کی کمائی سے اگر بلازہ بن رہا ہے تو یہ ورم ہے، اس کو ترتی نہیں کہیں گے بلکہ یہ دہ ورم ہے
اور یہ وہ نیاری ہے جو نسلوں کو تباہ کر کے چھوڑ ہے گی۔

اس لیے ہرموٹا یا اور پھیلاؤٹر تی نہیں ہوا کرتی ، بیاری بھی ہوا کرتی ہے اورالی بہت ساری بیاریاں لے کرہم چل رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی سب بیاریوں سے شفاعطا فرمائے ۔ ہمارے جن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ، اُنکے لیے بھی بہت مباد کباد ہو اورائی مبادک مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے بھی ہے اورائی مجلس مباد کباد ہونی ہوئی ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اُس میں بھی شریک کردے لیکن ظاہرہ اُس میں بھی شریک کردے لیکن ظاہرہ اُس میں بھی شریک کردے لیکن ظاہرہ اُس میں شرکت کے لیے وہ راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ صرف تمنا ہے نہیں ہوگا بلکہ کرنے سے ہوگا ، اُس راستے کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے ۔ ہم جس کے لیے نہیں آئے اُس میں گلے ہوئے ۔ ہم جس کے لیے نہیں آئے اُس میں گلے ہوئے ۔ ہوئے ہیں اور جس کے لیے نہیں آئے اُس میں گلے ہوئے ۔

ناراض نہیں ہونا ہے، ہم میں سے اکثر حاضر سروس نہیں ہیں۔نوکر میاں ملی ہوئی ہیں لیکن جاتے ہی نہیں ہیں ایکن جاتے ہی نہیں ایکن جاتے ہی نہ کام ہی نہ کرے، میراس کے خلاف نوٹس نکلے اور اُس کی تخواہ رُک جائے۔ پھروہ کسی تعویذ کے لیے آئے یا

حساب کرائے، اُس سے مسئلہ علی ہوگا یا دفتر میں حاضر ہونے سے ہوگا؟ جومیرے پاس
آئے گا تو میں تو اُس سے کہوں گا کہ بھتی ! نوکری پرتو تو جا تانہیں ہے، اپنا کام کرتانہیں ہے
اور پھر کہتا ہے کہ کس نے پچھ کیا ہوا ہے۔ کسی کو کیا ضرورت ہے، تو نے خود ہی کیا ہوا ہے اپ
اُوپر۔اس لیے تو خود ہی رجوع کر لیے اور وہاں اپنا معاملہ ٹھیک کر لے کہ جی میں آئندہ آیا
کروں گا، معاف کردیں توسب پچھٹیک ہوجائے گا۔

اسی طرح میرااورآپ کا مقصد تھالا السه الا السله محمد رسول الله جسکے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو بھیجا ہے ساری اُمتوں کا امام بنا کر۔ ہمارے نی الله جسکے فی مدوار نبیوں کے امام اور بیا اُمت ساری اُمتوں کی امام ہے۔ بیا متسب کی ہدایت کی ذمہ دار ہیں ور بیا مت ساری اُمتوں کی امام ہے۔ بیا متسب کی ہدایت کی ذمہ دار ہے اور جس مقصد کے لیے آئی ہے اُسکو پھیلانا، پہنچانااس اُمت کے ذمہ ہے لیکن مقصد برنہیں ہے۔ اور بہت سے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اضافی بڑے کام کررہی ہے لیکن مقصد برنہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہے، برکتیں بھی رکی ہوئی ہیں، رحمتیں بھی روشی ہوئی ہیں۔ ایک ہی راستہ ہان ساری جیز دل کو بحال کرانے کا کہ ہم اپنی ڈیوٹی پر چلے جا ئیں۔ کون کون ساتھی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوں گئی اس کی نیت کرتا ہوں انشاء اللہ۔

ایک بوڑھے میاں سے، اُنہوں نے تو بہر لی، رودھو کے اللہ تعالیٰ سے کے کرلی تو ایک نو ایک نو جوان نے کہا کہ بابا جی ابری دریہ سے آئے۔ فرمانے گے بیٹا ابری جلدی آگیا ہوں، دریہ تب ہوتی کہ جب موت آجاتی اور تو بہ نہ کرتا۔ موت سے پہلے پہلے جلدی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہ کرنے والوں کے آنسو بڑے پہندیدہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوة و السلام نے ارشاد فرمایا '' گناہ گاروں کے آنسو بڑے کرنے والوں کی تنبیج سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو

پیند ہیں''۔اسلئے جب بھی اللہ تعالیٰ کے خوف ہے آنسونکل آئیں تو اُن کو لے کربدن پریل لینا چاہیے جہاں جہاں ہاتھ بہنچا ہو۔اس ممل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچادیں گے توبیہ نسو پیندیدہ ہیں ،اس لیے اپنے رب سے سلح کرنے کے لیے چکے سے بچادیں گے وہ یے اللہ ایم اپنی ڈیوٹی پر آنا چاہتے ہیں اور جس مقصد کے لیے سے بہا دینے چاہمیں کہ اے اللہ ایم اپنی ڈیوٹی پر آنا چاہتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے بہیں بھیجا، اُس پر آنے کے لیے تیار ہیں۔

اے اللہ! ہماری ساری غلطیاں اور پچھنی غیر حاضریاں معاف فرمادے اور ایک دفعہ ہی ساری حاضریاں لگ جائیں اور ہم حاضر شار ہوں۔ اے اللہ! ہم حاضر ہیں، حضور علیہ السلام والے مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اب دین کی مخت کریں گے انشاء اللہ۔ جن کے چار ماہ لگ چکے ہیں وہ سال رسات مہینے اور اندرونِ سال کی نیت کریں اور جن کے نہیں گے وہ چار مہینے کی ترتیب بنا کیں ۔ اسلام آبادا جماع فریب ہے، اُس کے لیے جماعتیں بنا بنا کرنگلیں اور تو بہ کی فضا بنا کیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی فضا بنا کیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی فضا بنا کیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف

جس طرح بچاپی ماں کی طرف لپتا ہے، حضور اللہ نے نفر مایا" اللہ واقیة کو اقیة کو اقیة مرورت ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود کی ضرورت ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود کی فرورت ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود کے زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہم آپ کی ضرورت ہے ۔ اے اللہ! دودھ بیتا بچہ ہی بغیر ماں کی گود کے زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہم آپ کی رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ دودھ بیتا بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے ، اے اللہ! اُسے کتنا سنجالنے کی ضرورت ہے ، اُس سے کہیں زیادہ ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے ۔ سنجالنے کی ضرورت ہے ، اُس سے کہیں زیادہ ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے ۔ اس بنیت کرتے ہیں کے دعوت کی مخت کو مقصد بنا کیں گے اور اللہ کے داستے میں نگلیں گے اور اللہ کے دعوت کی نفرت بھی

ہواورشب جمعہ کا اہتمام ہو۔ اپنامقا می اور بیرونی گشت بھی ہو، مجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم بھی ہو۔ روزانہ کا مشورہ اور منگل کے مشورے کا بھی اہتمام ہواور ای طرح ہر مہینے کے 3 دن مورہ اور منگل کے مشورے کا بھی اہتمام ہواور ای طرح ہر مہینے کے 3 دن 10 دن ، ہرسال کا چلہ رتین چلے ، اس کی بھی تر تیب بنا کیں ۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اس مقصد کے لیے قبول فرمائے (آمین)۔

FACEBOOK.COM/بهناح للخير +92 300 5816955 MIFTAHLILKHAIR miftahlilkhair@gmail.com

## بيان سنى بينك مرى، يوم والدين (20مار چ2008ء)

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد: قال النبى عليه "علامة اعراض الله على العبد اشتغاله بما لا يعنيه وان امرء ذهبت ساعته من عمره من غير ما يخلق له لحرى ان يكون عليه حسرة "

وقال النبى عُلَيْكُ "من جاوزالاربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فليتجهز الى النار "وقال النبى عُلَيْكُ " طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للخير "او كما قال عليه الصلوة والسلام

انسان پر جب موت کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، پھر تو بہ معتر نہیں ہے۔ اُس سے پہلے پہلے کرنی ہے اور تو بہ کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں جس میں تاخیر کی وجہ سے اللہ جل شانہ تو فیق سلب فر مالیتے ہیں ۔ آ دمی کہتا ہے کہ تو بہ کے الفاظ ہی تو ہیں ، میں اوا کرلوں گالیکن ابھی نہیں ، ابھی نہیں ۔ ابھی تو میں گناہ کرلوں ، اپنے رب کو ناراض کرلوں ، یہ حرام کمالوں ، وہ جا سیدادیں بھی حاصل کرلوں اور اللہ کو ناراض کر کے اپنے بیج بچیوں کی شادیاں نہیں بر بادیاں کرلوں ، رب کو ناراض کر کے بی تو بی تو بی ندہ یہ شادیاں نہیں بر بادیاں کرلوں ، رب کو ناراض کر کے پھر آخر ہیں تو بہ کرلوں گا اور جب بندہ یہ سوچتا ہے تو بھر زندگی میں ہی اُسکی زبان سے سوچتا ہے تو بھر زندگی میں ہی اُسکی زبان سے

سب كلمات ادا مول كيكن توبه كالفظ ادانهيس موتاب وه كهتاب كرسب يجهز بان سادا ہوتا ہے کین تو بدی تو فیق سکب ہوگئی ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کوان میں سے نہ بنائے۔ ہم کش میں ہیں ،اللہ جل شانہ کاخوف ہمیں مکش کرتا ہے اورنفس اور شیطان ہمیں گناہ کی طرف کش کرتے ہیں ، تھینجا تانی لگی ہوئی ہے ، اس تھینجا تانی میں اللہ ہم سب کو ابیا بنائے کہ جوکش ہے بینی اللہ کا خوف، اُسکا اللہ تعالی غلبہ کر دے اور جب موت کا وقت آئے تو ہم رحمٰن کی طرف ہوں ، شیطان کی طرف نہ ہوں ۔ بیر حمانی اور شیطانی طاقتوں کی رَسائشی ہے، باہرنگل کے دیکھتے ہیں ایک دکان برقر آنِ یاک،معارف الحدیث، فضائلِ اعمال،فضائلِ صدقات،حياة الصحابُهْ تخفه خواتين ، بهثتی زيور برکت والی کتابيں \_ أسی بازار میں ایک دوسری دکان ہے اور وہ بھی مسلمان ہی کی ہے لیکن وہاں ڈانجسٹ ہیں، ناول ہیں، الله تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہاں بے حیائی کی تصاویر ہیں۔ ایک دکان ہے جس میں تلاوت کی کیشیں ہیں ،نعتوں کی ، بیانات کی کیشیں ہیں ، دوسری دکان اُسی بازار میں جس میں گانے بجانے کی بے ہودگیاں ہیں۔اب بیخود بخود آدمی اسنے ہاتھوں سے جا رہاہے، چونکهاس کومجبورتو کوئی نہیں کررہا۔

ایک راستہ شریعت کا ہے ، ایک راستہ طبیعت کا ہے ، شریعت انسان بناتی ہے اور طبیعت حیوان بناتی ہے ۔ شریعت جہنم میں لے جاتی ہے اور طبیعت جہنم میں لے جاتی ہے میٹر اور شرہے ، اب یہ خیر اور شرہے ، اب یہ خیر کا ذریعہ بن رہا ہے ، ابنی ذات ہے بھی خیر میں ہے دوسروں کو بھی خیر بہنچا رہا ہے ۔ خیر بہنچا رہا ہے اور وہ دوسرا اپنی ذات سے بھی شرمین ہے ، دوسروں کو بھی شربینچا رہا ہے ۔ فیر بہنچا رہا ہے اور وہ دوسرا اپنی ذات سے بھی شرمین ہے ، دوسروں کو بھی شربینچا رہا ہے ۔ فیر بہنچا رہا ہے ۔ کیسلوں کی نسلیں آباد ہوگئ ہیں اور اُسکی کمائی میں وہ لعنت اور شوست ہے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہوگئ ہیں ۔ بیدونوں امتحان میں ہیں ، ایک پاس ہوگیا اس ہوگیا

ہادردوسرافیل ہوگیا ہے۔ایک کامیاب ہوگیا ہے، دوسرانا کام ہوگیا ہے۔

سیدونیادارالعمل ہے، دونوں عمل کررہے ہیں۔ایک رب کوراضی کرنے والا اورایک سب کوراضی کرنے والا اورایک سب کوراضی کرنے والا۔ایک کی پہلی نظر ہی رب پر پڑتی ہے کہ میرے رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نو چاہتے ہیں اور دومرے کی پہلی نظر ہی سب پو پڑتی ہے کہ بیسب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نو آپ و کیھے کہ پرواز کتنی دھیمی ہوگئ ہے،سب کود کھے کے چلنا بیاستی ہے، رب کود کھے کے چلنا بیاستی ہو تکھے کہ پرواز کتنی دھیمی ہوگئ ہے،سب کود کھے کے چلنا بیاستی ہوتے ہو کہ الذین یلونهم نم الذین یلونهم نم الذین یلونهم نم موبائل کا تو نصور بھی نہیں تھا، ٹارچ کا بھی تصور نہیں تھا۔ بس کی سواری پر ،کسی اونٹ یا گھوڑے پرخط بیجنے کی صورت ہوتی تھی۔

سب توسب سے دیر سے ملتے تھے لیکن سب اپنے رب سے جلدی مل جاتے تھے۔

ہملی اور آخری اُمید کا مرکز رب تھے، سب نہیں تھے، تو آپ بتا ہے کہ بیتر تی کا دور ہے یا

ذلت ولیستی کا دور ہے، تباہی بربادی کا دور ہے؟ مخلوق مخلوق کے بہت قریب ہوگئ ہے،

خالق سے بہت دور ہوگئ ہے۔ سب کوسب میں الجھایا ہے اور رب سے ہٹایا ہے، یوتو ذلت
ہے، رسوائی ہے، لیستی ہے۔

وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کرگسوں میں
اُسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی
اپنی پروازتو وہ تھی کہ اللہ کی شم! پہلی نظر ہی رب پر بڑتی تھی۔کوئی خوش ہے تو رب کا شکرا داکر نے میں ،کوئی غم پہنچا ہے تو رب کے تھم پرصبر کرنے میں ، دونوں موقعوں پر پہلی نظر
ایٹ رب پر بڑتی تھی کہ میرے رب مجھ سے داختی ہیں۔اللہ اکبر! اب دیکھے ، إدھر سے ا

سلام آرہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر گوسلام آیا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کوسلام فرما

رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر ہے چین ہوگئے، فرمایا " او سمانسی رہی " کیا واقعی
میرے رب نے میرانام لے کرسلام فرمایا ہے، اُم المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبر کی کو
رب سلام فرمارہے ہیں۔ جن کی پہلی نظر ہی رب پر پڑتی ہے تو رب بھی پھراپی محبت کی نظر
اُن پرڈالتے ہیں۔ ایک عمل بھی ہے، وظیفہ بھی، وہ بہ ہے کہ ہرفرض نماز کے بعدا گرایک
مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کی جائے، ایک مرتبہ آیت الکری پڑھ کی جائے اور سورۃ آلی عمران کی

8 آیات مبارکہ جو کہ الجمد لللہ پہلے ہی ہی آپ کے معمولات میں ہیں، اپنے فائدے کے
لیے عرض کرتا ہوں، اللہ جل شانہ خو عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

توایک مرتبه سورة آلی عمران کی تین آیات مبارکه "اعوذ بسالله من الشیطان الرحیم و شهد الله انه لا اله الا هو "آخرتک، دوسری آیت مبارکه" اعوذ بالله من الشیطان الرحیم و قل اللهم ملك الملك "آخرتک، پیمراگلی آیت مبارکه تصل به "شیولی النهار" آخرتک جو برفرض نماز کے بعدایک مرتبه سورة الفاتح، ایک مرتبه آیت الکری اور ایک مرتبه سورة آلی عمران کی بید 3 آیات مبارکه پراه لیتا ب، امام الانبیا و حضرت محمد رسول الله الله الله الله جل شانه اس کو جنت میس شمکانه دول گا، حظیرة القدس میس مبلا انعام، الله فرمات بیل که میس اس کو جنت میس شمکانه دول گا، حظیرة القدس میس مسلا انعام، الله فرمات بیل که میس اس کو جنت میس شمکانه دول گا، حظیرة القدس میس مبلا انعام، الله فرمات بیل که میس اس کو جنت میس شمکانه دول گا، حظیرة القدس میس

پہلا انعام، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں ٹھکا نہ دوں گا، حظیرۃ القدس میں جگہ عطا کروں گا، روز انہ سر مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالوں گا۔ بس ہمارا ہرعمل ایسا ہوجائے، بندے جوکھ ہرے دب کے، ہرعمل ایسا ہو کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، لعنت متوجہ نہ ہو۔ رحمت والے کام کریں گے تو لعنت ہی ہو۔ رحمت والے کام کریں گے تو لعنت ہی آئیں گی، لعنت والے کام کریں گے تو لعنت ہی آئیں گی، العنت والے کام کریں گے تو لعنت ہی آئیں گی العنت والے کام کریں گے تو لعنت ہی جب سے اللہ جل شانہ صدیرے قدی میں فرماتے ہیں" انی اذا اطعت رضیت " جب

میری اطاعت وفرمانبرداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں،" و اذا رضیت بار کت " جب میں راضی ہوتا ہوں،" و لیسس لبر کتی نہایة " اور میری برکت کی پھرکو کی انتہانہیں ہے۔

"وانسى اذا عصيت غضبت "الله جل شانه فرماتي بين جب ميرى نافرماني كي جاتى بيتومين غصے موتا مول، "واذا غضبت لعنت "جب مين غصے موتا مول تولعنت كرتا بول، "وان لعنة منى تبلغ سابعا من الولد" اورميرى لعنت ساتول پشتول كوتباه كر دیت ہے۔کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ کی لعنت سے اور کوئی ہٹانہیں سکتا ہے اللہ کی رحمت سے جب رحمت والے کام ہوں۔ہم تو رحمت والے نبی کے رحمت والے اُمتی ہیں اور خیر والے ني ك فيروال أمتى بين-" اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥ كنتم خير امة اخرجت للناس " مم توبين بى خيراً مت مين اور نبى عليه السلام خير لے كے آئے اور بم خیروالے نبی کے خیروالے اُمتی تھوڑا مراقبہ کیجئے ، سنا یہ ہے کہ سریرست حضرات تشریف لائے ہیں جن کی اولا داور جن کے بیٹے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کی رحمتوں سے اور مستورات بھی ہیں، مائیں بھی ہیں اور طالبات کریمات بھی ہیں ۔ پیرطالبات بھی اور طلباء كرام بھى ، يەتوبركتوں والى مهتىياں ہيں اور بيەوەلوگ ہيں كەجونتم أٹھاليس تو الله ان كى قتم كو بورا فرمادیں،اللہ یا ک ان کی لاج رکھ لیں،ایے برکت والے پیلوگ،سب شریک ہیں۔ تھوڑا مراقبہ اور محاسبہ کرلیں کہ خیر والے ہیں تو ہمارے گھر، ہمارے دفتر، ہماری د کا نیں یا جہاں ہم رہتے ہیں، وہال خیرہے یا شرہے؟ ذرابیر و چنا پڑے گا کہ قول توبیہ ہے کہ ہم خیر والے بعل بیہے کہ ہم شروالے ۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اگر تھوڑ اسا بھی شر ہوگا یعنی اگر بھرا ہوا دودھ کا برتن ہولیکن ایک قطرہ پیشاب کا سب کوخراب کر دے گا، اس لیے بہت اچھے انداز سے نظافت اور صفائی کی ضرورت ہے۔ ذرا محاسبہ مراقبہ کر لیتے ہیں، میں جس دکان میں بیٹھتا ہوں، جس دفتر میں قلم چلا تا ہوں یا جس گھر میں زندگی گزارتا ہوں، وہاں خیر ہے یا شرہے؟ آلاتِ خیر ہیں یا آلاتِ شرہیں؟

وہاں رب کی چاہتیں ہیں یاسب کی ہیں؟ میں دکان پرسودارب کی چاہت کود کھے کے رکھتا ہوں یاسب کی چاہت کو، رب کی ڈیمانڈ (Demand) پوری کرتا ہوں یاسب کی۔ تو بس فیصلہ ہوجائے گا کہ میں رب کا بندہ ہوں یاسب کا، فیصلہ خود ہی ہوجائے گا۔تھوڑی در بھا ہر لیتے ہیں، محاسبہ بیا بنا حساب کرنا ہے، دوسروں کا تو بہت آسان ہے اپنا ذرا مشکل ہے۔ مشکل کام آدمی نہیں کیا کرتا ہے اور جومشکل کرلے تو پھرا سکے لیے آسانیاں بیدا ہوتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا ۱ ایک مشکل آئے گی، دوآسانیاں بیدا آجا کیں گی، اللہ جل شانہ ہمیں استقامت کے ساتھ مشکل سوالات بھی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان آسان سوال یہ چھوٹے درجے کے بچوں کے ہوتے ہیں، مشکل سوال سے بیرے درجوں کے ہوتے ہیں، مشکل سوال

شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں

چهل سال عمرٍ عزیزت گذشت مزاج تو از حالِ طفلی نگشت

پچپن کو پہنے گئے لیکن بچپنانہیں گیا، پوتوں نواسوں والے ہو گئے لیکن بچپنانہیں گیاہے۔
لہذا آسان آسان سوال وہ بچوں کی طرح، اُن کی تو ہم کوشش کرتے ہیں اور جومشکل سوال
ہیں، جن پرترتی ملنی ہے اُدھر بالکل ہمت نہیں ہوتی۔ یہ بچپنا ہے یا نہیں ؟ اور د کیھئے اسکے
علاوہ بچپنا کیا ہے، روحانی بچپنا کیا ہے؟ بچھسٹ کے چلتا ہے، وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے

اور کھڑ انہیں ہوسکتا ہے۔ہم بھی اللہ نہ کرے گھٹنوں کے بل تو نہیں چل رہے ہیں ، بہت گھسٹ کے تو نہیں چل رہے ہیں ، وہ کس طرح کہ پر واز بہت رہیں ہے۔ بیچ کی نظرا پی ملک کے تو نہیں چل رہے ہیں ، وہ کس طرح کہ پر واز بہت رہیں ہے۔ بیچ کی نظرا پی مال پر ہوتی ہے ، بیچ بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ اُٹھے نہیں ، چلے نہیں مال پر ہوتی ہے ، بیچ بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ اُٹھے نہیں ، چلے نہیں کہ ہے۔

جو انجلي كے رہ گيا سو رہ گيا جس نے يار تھا جس نے لگائی اير وہ خندق كے يار تھا

کیے موت کے اُس مر حلے کوہم مرکزیں گے ، جب زندگی میں ہی مخلوق میں گھے ہوئے ہیں۔ نفع اس سے ، نقصان اس سے ، میرا کام اس سے ہوگا ، میرا کام اس سے نہیں موكا، بيآجاتاتو بماركام كرديتا، نعوذ بالله من ذلك كنف خطركى بات ب،اب بیاندر بی اندر چھوٹے جھوٹے بت ہیں۔ ہارے حضرت مولاناسعید احمد فان صاحب " ارشاوفرمات يص كدد يكه مركز بدايت جوبيت الله شريف ب،اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعلمين ٥ مركز مدایت ہے، سارے عالم کیلئے ہدایت کا مرکز لیکن اُسکے دائیں بائیں 360 بت ہیں۔ جو مركز بدايت ہے وہ خودوا كيں بائيں بنول كى أماح كاه بن كيا ہے۔اب حضور عليه السلام تشریف لاے تو بہلام منہیں ہوا کہ بنوں کونکا لوبیت اللہ سے، بیفر مایا کہ سب سے بہلے ا نکے دلوں سے بتول کی محبت کو نکالو۔ بتول کی محبت کو اور بتوں کے یقین کو زکالا تو بعد میں بت بھی نکل گئے، باہر کے بت کوگرانا بڑا آسان ہے کین اندر کے بت کوگرانا اصل ہے ہارے حضرت جی مولانا بوسف صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ آیک بت بنایا جائے سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا، منول سونا اور منول چاندی اُس پر گی ہے اور کہا

جائے کہ اس ہے ہوگا تو سارے موحد کیا کہیں گے کہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ، بت ہے کہ نہیں ہوتا اور اُسی میں ہے ایک چھٹا تک سونا تو ٹرکر دیا جائے اور پوچھا جائے کہ اس ہے ہوگا تو کہے گاہاں! میر ہے سارے کام تو ای ہے بنیں گے۔ اس سے تو بنچ کی شادی ہو گی اور اسی سے تو میں پلاٹ خریدوں گا، اب یقین کہا چلا گیا؟ اتنا بڑا بت تھا بت کی شکل کو دیکھ کے کہا نہیں ہوگالیکن اُسی میں سے پچھتو ڑکے دیا تو کہا سارے کام اس ہے بنیں گے، اب اگر یہاں یقین نہ بنا تو ہمارے حصرت شاہ تھیم محمد اختر صاحب وامت بر کا تہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوڈ نٹ (Student) ہے لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Denting کی ڈینٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے ڈینٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے ڈینٹ بیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے ڈینٹنگ بوگ اس خراجی تو گھر جو ڈینٹنگ ہوگ اس خراجی نئنگ وور کرنے کے لیے، مزاج کا میڑھا بئن ،عقیدے کا میڑھا بئن اور یقین کا میڑھا بئن اور یقین کا میڑھا بئن اور یقین کا میڑھا بئن ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا میڑھا بئن ،عقیدے کا میڑھا بئن اور یقین کا میٹر ھا بئن عقیدے کا میڑھا بئن اور یقین کا میٹر ھا بئن ، عقیدے کا میڑھا بئن اور یقین کا میٹر ھا بئن ، عقیدے کا میڑھا بئن اور یقین کا میٹر ھا بئن ، عقیدے کا میڑھا بئن ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا میڑھا بئن ، عقیدے کا میڑھا بئن ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا میڑھا بئن ، عقیدے کا میڑھا بئن ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا میڑھا بئن ، عقیدے کا میڑھا بئن ۔

ہمارے حضرت محی المنة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھی انمازی مشق کرتے ہوئے ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہیں قالبہ کی طرف ہمجھاتے تھے۔ چونکہ اس وفت طلباء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور ہیں بھی طالب علم ہوں تو ایک طالب علم کا طلباء کرام کے ساتھ مذاکرہ ہے، بڑے بھی سُن رہے ہیں، اللہ تعالی سب کوقبول فرمائے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ہتھیلیاں اگر نماز میں سیدھی ہوئے تو سب کے سامنے بھی ان ہاتھوں سے ہوں گی ، رب کے سامنے اگر ہاتھ سیدھے ہوئے تو سب کے سامنے بھی ان ہاتھوں سے دندگی میں سیدھے کام ہوں گے اوراگر یہ ہاتھ نماز میں سیدھے نہوئے تو ان ہاتھوں سے ذندگی میں سیدھے کام ہوں گے اوراگر یہ ہاتھ نماز میں سیدھے ، دونوں قدموں کا فاصلہ چارا نگل کے برابر

تر چھے نہ ہوں بلکہ سیدھے ہوں۔ جو نماز میں رب کے سامنے سیدھا ہے، اللہ کی قتم! سب کے سامنے بھی سیدھے ہی کام کرے گا۔

آپ نے ساتو ہوگا، اپ بڑوں ہے بھی اور گھروں میں جہاں تربیت ہے وہاں بھی کسی ہے کوئی بیالہ گر گیا تو ڈا نٹے نہیں سے ملکہ فرماتے سے کہ گئی برتن ٹوٹایا کسی کوکوئی ٹھوکرلگ گئی یا کسی ہے کہ بیالہ گر گیا تو ڈا نٹے نہیں سے بلکہ فرماتے سے کہ لگتا ہے نماز میں دھیان نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب شخص ہے، وہ تو نماز میں دھیان باہر چلتے پھرتے ہوئے اُس سے غلطی ہوئی ہے لیکن اُسکی وجہ یہ بتائی ہے کہ نماز میں دھیان نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی صلوۃ اچھی ہوگی، اتنی حیواۃ اچھی ہوگی۔ نماز اگر اچھی ہوتو نہیں ہوں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی صلوۃ اچھی ہوگی، اتنی حیواۃ اچھی ہوگی۔ نماز اگر اچھی ہوتو زندگی میں کام بھی ٹھیک نہیں ہوں نہیں، بازار میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ یہ نماز زندگی میں کام بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نماز میں جس کی نظریں محفوظ نہیں ہیں، بازار میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ یہ ناز ارمیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ یہ ناز ارمیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ یہ ناز ارمیں کی نیاز کی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفحیت صلوۃ تر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی مناز کی تر تیب بر آ جائے۔

ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہم نمازیس سب
پچھ کو چھوڑ کے آئے ، دکان سے نکلے ، گھر سے نکلے ، بیوی بچوں سے نکلے ، اپنے اشتغال
سے کاروبار سے نکلے ، اپنی گاڑی سے نکلے اور نمازیس آئے ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا
معنیٰ اکہ ہم نے نمازیس سب پچھ کو چھوڑ ا ہے ، سب پچھ کے خیال کو بھی چھوڑ نا ہے ۔ اب بیہ
ہاتھ اُٹھا کے ہم کہاں چلے گئے ؟ اپنے رب کے پاس چلے گئے ، اللہ ہم سب کو قبول فرمالے
اورای لیے توسلام ، سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ یہ بیٹے بیٹے تھوڑ اہی کوئی ایک دوسرے کوسلام

كرتاب، كوئى سفرسے آئے تو تب بى سلام كرتا ہے نا۔

اب یہ نمازی سلام کررہا ہے تو گویا وہ یہ بتارہا ہے کہ اے میرے بھائی! جہم میرا آپ

ہی کے پاس تھا، ظاہر میں آپ کے پاس تھا لیکن اللہ کی قتم! در حقیقت میں رب کے

پاس جلا گیا تھا، میں تواپنے رب ہے ہم کلام تھا، مجھے کوئی پیتنہیں ہے ۔ آپ تیر ذکا لئے

آئے ہوتو حضرت علی المرتضٰی ہے عرض کیا حضرت! ہم تیرزکال بھی چکے فرمایا اللہ کی قتم!

مجھے پیتہ ہی نہیں چلا ۔ نماز میں ایسا انہاک ہے، نماز میں ایسا دھیان ہے اور چونکہ تیر

پہلے لگ چکا تھا اور تیر کو زکا انا مشکل تھا تو فیصلہ کیا کہ سے جب نماز شروع کریں گے تو ہم

زکال لیں گے کہ بیرب میں اسے کم ہوں گے کہ سب کا ان کو پیتہ ہی نہیں ہوگا ۔ اس لیے طلباء

کرام ہے ہم عرض کرتے ہیں کہ نماز جتنی جا ندار ہوگی، مطالعہ اتنا شاندار ہوگا، آپ کو ہوش

کرام ہے ہم عرض کرتے ہیں کہ نماز جتنی جا ندار ہوگی، مطالعہ اتنا شاندار ہوگا، آپ کو ہوش

آپ نے واقعہ ساہوگا کہ بادشاہ کی سواری گزری اور بہت جشم وضدم اور بہت شورشرابا برے ہٹو بچوکی فضا ہیں ، ایک طالبِ علم مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کر رہا ہے اور سواری گزر کے چلی گئی ، بعد میں کسی نے آئے بوچھا کہ بادشاہ کی سواری گزری ہے تو وہ طالبِ علم ساتھی جواب دیتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم ، میں تو مطالعہ کر رہا ہوں۔ مطالعہ باب مفاعلہ ہے ہوا بین سے ہوتا ہے۔ میں کتاب کو دیکھتا ہوں ، کتاب مجھے دیکھتی ہے۔ جب میں کتاب کو دیکھتا ہوں ، کتاب بھے دیکھتی ہے۔ جب میں کتاب کو دیکھتا ہوں ، کتاب ہوری توجہ سے دیکھتا ہوں ، کتاب بھی بوری توجہ میری طرف کرتی ہے اور جب میں سرسری دیکھتا ہوں تو کتاب بھی مجھے سے خفا ہو جاتی ہے ۔ تو مطالعہ اس کیفیت کا کب نصیب ہوگا ، جب نماز بوری قوت کے ساتھ جاندار ہوگی ، پھر زندگی بھی شاندار ہوگی ۔ صلا قاجھی تو حیوا قاجھی تو حیوا قاجھی تو حیوا قاجھی ہو ہو باندار ہوگی ۔ صلا قاجھی تو حیوا قاجھی ہو نماز بنیاد ہے ، نماز کو بنانا ہے۔

اس کیے ہمارے حضرت محی النة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحبٌ فرماتے تھے کہ اگرنماز میں ہتھیلیاں سیدھی ہیں تو تو زندگی میں ان سے سیدھے کام ہوں گے اور نماز میں قدم سیدھے ہیں توزندگی میں بھی سیدھے ہوں گے اور فرماتے تھے کہ ہم توسے سے تحدے میں جاتے ہیں تو دوسرار کوع کرتے ہوئے نہیں جانا بلکہ ایسے جانا ہے جیسے ڈرل مشین جاتی ہے اور ڈرل مشین کیے جاتی ہے؟ سیدھا جاتی ہے اور میاوڑے ( کدال) کی طرح نہیں جانا، وہ کیسے جاتی ہے، وہ سیدھی جاتی ہے؟ نہیں وہ آگے ہے ہو کے جاتی ہے۔ قومے سے سجدے میں جانا ہے تو کم بھی بالکل سیدھی رہے جب تک گھٹنے زمین پرنہیں لگ جاتے ، تو كربالكل سيدهي كلف يمل ككه، اب كر جفك كل -رب كے سامنے بم سيد هے بوگئ ناتو سب ہارے سامنے سیدھے ہوجائیں گے۔اب باپ رب کے سامنے سیدھانہیں ہے، بيح بھی اُسکے سامنے سید ھے نہیں ہول گے جب تک وہ خودرب کے سامنے سیدھانہ ہو جائے۔رب کے ماتھ کے توسب کے ماتھ کے ہے" من اصلح ما بینه وبین الله اصلح الله ما بينه وبين الناس "\_

بڑا آسان ہے خصر آتے ہی لگادینا، غصر آتے ہی ڈیکادینالیکن غصے سے زیادہ اپنی قابوکرنا ضروری ہے۔ جو غصے پر قابویا لے وہ طاقتور ہے، غصے کی حالت میں غصے پر عمل نہیں کرنا، غصہ بہت آیا ہوا ہے چھوٹے پر لیکن اُس سے پہلے بید کھنا ہے کہ بید کی اس سے پہلے بید کی نہیں ہے کہ بید کیوں میری بات نہیں مان رہا، کہیں بیہ وجہ تو نہیں ہے کہ میں بھی اپنے بڑے کی نہیں مان رہا۔ تعویذ جا ہے، بہت ضد کرتا ہے یہ بچہ، چھوٹا سا ہے، ابھی اڑھائی سال بھی نہیں موٹے ، بہت تعک کر دیا۔ ایسا تعویذ دیں کہ سیدھا ہوجائے تو اُس سے بوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، اولا دماں باپ کی فوٹو کالی ہوتی ہے۔ اصل میں اتنی اڑی تو نہیں ہے کہ جو ایسا تو نہیں ہے، اولا دماں باپ کی فوٹو کالی ہوتی ہے۔ اصل میں اتنی اڑی تو نہیں ہے کہ جو

فوٹو کا پی میں بھی آگئ بلکہ ایسی مثینیں اب آگئ ہیں کہ فوٹو کا پی اصل ہے بھی تکھر کے سامنے آجاتی ہے۔

کونو نوکا نی زائد چیز فوٹو کا پی میں نہیں آتی ، جواصل میں ہے وہی آئے گا، تو اولا د مال باپ
کی فوٹو کا پی ہے۔ ویکھئے! میں کہتی ہوں لیکن بیسنتا نہیں ہے ، میں اس کو بتا تا ہوں ، بیہ ما نتا

نہیں ہے۔ مہمانوں میں بیٹھ کے بھی شرمندہ کر دیتا ہے ، اُلٹ بلیٹ دیتا ہے چیز وں کو ، کسی
کے گھر جائے تو الامان و الحفیظ ، تنگ کر دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں تو سنی ان سنی کر دیتا
ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا چھوٹا آ بی نہیں سنتا ، آپ بھی اپ

بڑے کی نہیں سنتے۔ وہ کیسے ؟ آذان ہوتی ہے ، آذان ہور ہی ہے اور ہم نہیں سن رہے ، جو

مرائے کی نہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

ہوا بنہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

ہوا بنہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

ہوا بنہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

ہوا بنہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

ہوا بنہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

ہوا بنہیں دیتا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ

حضرت عبدالله بن مسعور قرماتے ہیں کہ "ان استطعت ان تکون انت المحدث واذا سمعت الله عز و جل يقول يا ايهالذين امنوا فارعها سمعك فانه عير يعمر به او شرينهى عنه " حضرت عبدالله بن مسعور اليخ شاگر دول سے فرماتے ہیں کہ دیکھو! سنے والا بن کر بہنا اور دیکھو! تلاوت کرتے جب " آبا ایهالذین امنوا" پر پہنچونو و سے نہیں گزر جانا بھوڑ اکھ بر کے فورکرنا کہ س نے پکارا ہے؟ یا ایهالذین امنوا یکس کی پکار ہے؟ اللہ جل شانہ نے پکارا ہے، اے ایمان والو! فراکھ برجاؤ۔فانه عیر ااس سے آگوئی فیر ہے جس کا اللہ تکم دے رہے ہیں یا کوئی شرہ جس سے اللہ عیر وکنا جا ہے ہیں۔ فیرجس کا تکم دے رہے ہیں اس کو پورا کر لواور شرجس سے روکنا چاہتے ہیں ، ایک دم رک جاؤےتم رب کے سامنے اُڑی نہ کروتو سب کی جراُت نہیں کہ تمہارے سامنے اُڑی کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر انشریف لے جارہے ہیں ، یہ وہ تعویذ ہے جو ہماری حفاظت کرے گا۔ اُس تعویذ کی نفی نہیں کرتا ہوں جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے ، اُسکی بر کتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن وہ تعویذ جس کو ہم سنجالیں ، اُس سے زیادہ وہ تعویذ جو ہمیں سنجالے ۔ کون ساتعویذ زیادہ اچھا ہے؟ جو ہمیں سنجالے ۔ وہ کیسے ہوگا ، ہمیں پتہ ہی نہیں گلے گا ور نہ تو ابھی عسل کرتے ہوئے اُتارا اور گم ہوگیا اور پھر کسی وجہ سے اُتارا ، گم ہوگیا ۔ اسکو یہ کہنا بھی غلط ہے لیکن کہنے میں حرج بھی نہیں ہے ، نخیر کامل آسنجیر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کو اپنا بناتے ہیں نیب ایپ ہو جا کیں تو سب اپنے ہو جا کی تو سب اپنے ہو جا تیں نہ وہ تو ہیں ۔

بارے میں بدیختی کا شکار ہوں گے، مغالطے ڈالیں گے کہ پہلے نمبر پرکون ہے اور دوسرا کس کا اس لیے ان کو میں ابھی ہے اپنے ساتھ لے لیتا ہوں تا کہ ساری کا سکات کو بیتہ چلے کہ یہی افضل ہیں فر مایا ''ابو بکر اور عمر کو میں نے فضیلت نہیں دی ہے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطافر مائی ہے''۔اب بتا ہے سب جا کے اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں ۔ آپ علیہ المسلام نے بس اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کہ میمبر ہے پاس ہی رہیں گے تا کہ سکا ہسب پرواضح ہو جائے ، ولائل کی ضرورت ہی نہ پڑے ۔ اپنی آئکھوں سے دیکھ کر اللہ اُن کو یقین عطافر مائے اور پچھ لوگ جنہوں نے پھر بھی بدباطنی کا مظاہرہ کیا اور مختلف راستوں سے آگ مطرات شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں گتا نی اور بدینہ منورہ سے دونوں کے اجسادِ مطراح شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں گتا نی اور بے ادبی کی اور مدینہ منورہ سے دونوں کے اجسادِ مطراح فرنکا لئے کی کوشش کی۔

واقعد مشہور ہے، نصائل ج میں بھی حصرت بیٹے نے لکھا ہے، تو خیرا ندازیا ختیار کیا کہ سب زیارت کر سکیں اگر دوسری جگہ تدفین ہوجائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی جوش میں آیا کہ جن کومیر ہے مجبوب اپنے پاس سلائیں، کون بد بخت ہے جوان کو یہاں ہے اُٹھا سکے، اللہ سب کواپی آنکھوں سے دکھائے ۔ رمضان شریف میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے لیکن خیر اب تو پوراسال ہی وہاں تربیب بن گئ ہے کہ پوراسال سجد نبوی شریف رات بھر کھلی رہ کی اور پچھلے کچھ مے سے بہی ہے کہ دمضان ہویا نہ ہو، رات کو بھی اور دن کو بھی کھی ہوتی گی اور چھلے بچھ مے مہر مرم کی طرح ۔ تو وہاں رات کو جب نظافت اور صفائی ہوتی ہے اور قالینیں اُٹھائی جاتی ہیں تو جہاں روضة من ریاض المحنة کی صفحتم ہوتی ہے، جہاں مبر مبارک ہے اُسکے جاتی ہیں تو جہاں روضة من ریاض المحنة کی صفحتم ہوتی ہے، جہاں مبر مبارک ہے اُسکے رنگ کے فرش پرنشان گے ہوئے ہیں اور وہاں کا لے رنگ کا ماریل لگایا ہوا ہے۔

سے وہ جگہ ہے جہاں 40 آدی پھاوڑے کدالیں کیکررات کو داخل ہوئے تھے، امیر مدینہ کی سازباز سے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے اجسادِ مبارکہ کو نکا لئے کا منصوبہ تھا، تو اللہ جل شانہ نے زمین کو تکم دیا اور زمین پھٹی اور سب کے سب اپنے پھاوڑے کدالوں سمیت زمین میں ہفتہ کے حضرت سیدنا صدیق اکبڑ ، حضرت سیدنا فاروق اعظم انشریف مسمیت زمین میں ہفتہ کے حضرت سیدنا صدیق اکبڑ ، حضرت سیدنا فاروق اعظم انشریف فرما ہیں، چونکہ رہی ہیں۔ سارے ملک فتح ہور ہے ہیں، وہ دور دور تک اسلامی فو جیس وستک دے رہی ہیں اور سب لرزہ برندام ہیں، چونکہ جو رب سے ڈرنے والے ہوں تو سب اُن سے ڈراکر تے ہیں، اُن کے اسم گرامی پر ہی کیکی طاری ہورہی ہے۔

سارے عیسائی اور یہودی جمع ہوئے اور منصوبہ بنایا کہ جب تک عمر موجود ہیں، اُس وقت تک ہم مغلوب ہی رہیں گے، یوں ہی جھیڑ بکر یوں کی طرح بکڑے ہے اکیس گے، گرفتار ہوں گاور ہماری شغرادی شار کے اور ہماراسارا ہوں گے اور ہماراسارا مال ودولت اُن کے جوتوں کی ٹھوکروں پر ہوگا۔ لہذا جب تک عمر زندہ ہیں، اُس وفت تک ہم غالب نہیں آسکتے، مارہی پڑتی رہے گی۔ چونکہ وہ رب کی سلح والے تھے اور رب سے سلح ہوتو سب سے سلح ہوتی ہے۔ اب کون ہے جوجا کے معاذ اللہ شم معاذ اللہ حضرت کا سر موتو سب سے کے آئے۔

ایک بد بخت اُٹھا، اُس نے بڑے جوش سے کہا کہ میں جاتا ہوں ، بڑا انعام واکرام مقرر ہوا۔ وہ سفر پر سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ آیا اور یہاں آ کے سب کے ساتھ گھل مل گیا، حضرت علامہ واقدیؓ نے فتوح الشام میں بیواقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اُس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروتی اعظم ؓ کے ساتھ کوئی دربان نہیں ، کوئی پہرے دارنہیں ، کوئی باڈی گارڈنہیں ، کوئی ہٹو بچو کی فضانہیں ہے بس نماز ہے اور نماز کے بعد معمولات ہیں، پھراُس نے دیکھا کہ قیلولہ کے لیے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔روزاند دیکھتار ہا، پنۃ چلا کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اس نے سوچا کہ بیمناسب ترتیب ہے، ایک دن بیذرا پہلے چلا گیا اور درخت پر چڑھ کر حجیپ گیا۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے ، بری شان کے ساتھ ، روا کندھے مبارک

پر ، عمامہ مبارک ہے اور قبلول فرمانے گے ، اللہ ہم سب کوسنتوں پر چلنے والا بنائے ۔ وو پہر کو

سو کے رات کو جلدی اُٹھنے ہے قوت و مد دحاصل کرنا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو لینے کا وقت

ہے ، اُس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہوں اور دینے کے وقت سب کو دیں رہے ہوں

لینے کے وقت ہی ہمیں ہوش نہ ہوتو ظاہر ہے پھر خالی ہاتھ کیا ہوگا ، قلاش ہی ہوں گے ، اللہ ہم

سب کو دینوی اُخروی سعادتیں نصیب فرمائے ۔ اب وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے ،

حضرت تشریف لائے اور اُسی ورخت کے بینے اپنی روا (چادر) ، پچھائی اور و ہیں مٹی پر ہی

آرام فرمانے لگ گئے ۔ اس نے سوچا کہ یہ مناسب موقع ہے اور جب کسی کی موت آتی ہے

تو وہ خود ، ہی سامنے آجا تا ہے ۔ اب میں کہاں کہاں تا اور اگر کسی اور درخت کے بنی یہ سوتے تب بھی آہے ، ہوجاتی ، یہ تو بالکل و ہیں پر آگئے ہیں ۔

اب وہ کہتا ہے کہ میں آ ہستہ آ ہستہ اُرنے لگا تا کہ جلدی سے اپنا کام کر کے نکل جاؤں چنا نچے جب میں نے اُئر نا شروع کیا تو ابھی تھوڑا اُئر اہی تھا کہ ایک دم سے ایسی آ واز سنائی دی جیسے خشک پتوں پر جب کوئی چلے تو آ واز آتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے جھاڑیوں سے بھاری بھاری قدموں کی آ واز آ رہی تھی ، میں ڈرگیا کہ کہیں کوئی و کھے نہ رہا ہوا ورکوئی آنہ رہا ہو۔ میں غور کر رہا تھا کہ اچا تک جھاڑیوں میں سے ایک قد آ دم شیر نمودار ہوا اور سامنے کی

طرف بردهااورسیدها آیااوراللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیفہ برحق حفرت سیدنا فاردق اعظم اللہ کے قد مین مبارکہ کی طرف ادب سے بیٹھ گیا،اللہ ہم سب کوادب نصیب فرمائے۔اُٹھانے کا بھی ادب ہے نا، جھنجھوڑ کے نہیں اُٹھانا ہے۔ کراچی اجتماع تھا، ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب بھی تشریف فرما تھے، ہم لوگ بھی حاضر تھے۔ بیان سے فادغ ہوئے اور رات کوآرام فرمانا تھا، کچھ ساتھی آئے اوراً نہوں نے حضرت کود بانا شروع کیا، یعنی د بانا کیا بلکہ حضرت کود بانا شروع کیا، یعنی د بانا کیا بلکہ حضرت کود کانا شروع کیا۔

دبانے کے بھی آ داب ہیں قو حضرت نے فرمایا بھئی! دبانادوطرح سے ہوتا ہے۔ ایک جگانے کے لیے، دوسراسلانے کے لیے۔ ہم نے سونے کی نیت کی ہوئی ہے اور بیساتھی جو ابھی مجھے جگارہے ہیں، اگر بیضج کو اُٹھانے کے لیے آ جا کیں اور ابھی سلانے کے لیے کوئی ساتھی ہوجا کیں، چونکہ ایک دبانا سلانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک جگانے کے لیے ہوتا ہے اب اور ایک جگانے کے لیے ہوتا ہے اب بعض اس طرح دباتے ہیں کہ ہڈیاں بھی چڑچڑانے لگ جاتی ہیں، دبانے سے پہلے اب بعض اس طرح دبانے ہی عادت اچھی نہیں ہے۔

ہمارے حضرت مولانا سعیداحمد خان صاحب فرماتے سے کہ جس جگہ کو بھی دبایا جائے گا، وہ جگہ کر ورہوجاتی ہیں، پھرآ دمی جائے گا، وہ جگہ کر ورہوجائے گی۔ مثلًا یہ چورگیں ہیں، دباد بائے کمز ورہوجاتی ہیں، پھرآ دمی جلدی معذور ہوجا تاہے اور حضرت ما شاءاللہ جاتی و چو ہند تھے۔ اتن عمر مبارک کیکن پھر بھی چاتی و چو بند، فرماتے تھے کہ جھے دبانے کی عادت نہیں ہے اور ویسے فرماتے تھے کہ ہم کسی ہے دبنے والے کب ہیں بھی۔ ہم تو دبنے والے بھی نہیں ہیں، خیر! ادب واحترام اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ تو شیراوب سے آیا اور آئے یاؤں مبارک کی طرف بیٹھا اور حضرت سیدنا فاروتی اعظم می آئکھ فاروتی اعظم کی آئکھ

مبارک کھلی ، شیر نے دیکھا تو گھبرا کے اُس نے اپنی نظریں نیجی کرلیں ،حضرت سمجھ گئے کہ کوئی مسلم ضرور ہے تو اُس سے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ اُس نے اویر نظراً ٹھائی۔

جب اُو پر دیکھا تو وہ واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ پھر کیا تھا کہ بیننکٹر وں ہزاروں میل دور جن عمر کا نام من کر ہم کا نیتے تھے، آج اس حالت میں دیکھ کرمیری تو کیفیت ہی عجیب ہوگئ اورمیری حالت خراب ہوگئی۔حضرت نے فرمایا! نیجے اُنز ، میں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو توینچائزوں،فرمایاباں!ہم امان دیتے ہیں آپ کو۔ میں نیچائز ااور اُترتے ہی میں نے كهااشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ابشيرناوب سے اپناسر جھکا یا اور دم ہلانے لگ گیا ، گویا اجازت ما نگ رہا ہے اجازت بھی ادب سے مانگنی ہے، زور سے نہیں مانگنی اور ضدنہیں کرنی کہ میرا بیٹا یہاں پڑھتا ہے، آپ چھٹی کیوں نہیں ویتے ہیں؟ پیکیا مسلہ ہے شادی ہے بہن کی نہیں بھٹی!ادب سے ۔آپ کو پیتنہیں كه أستادِ محترم بين، آپ كويية نبين كه بيهام بات نبين ہے،اللہ جم سب كوادب والا بنائے۔ احیماد کیھئے! آپ نے اجتماعات میں شرکت تو کی ہوگی، وہاں مکبر ہوتے ہیں یا ایس جگہوں پر جہاں عفیں زیادہ بن جائیں، وہاں تکبیرات کا انتقال کرنے والے لوگ بھی ہوتے میں تو کیا خیال ہے أنہوں نے اپنی اپنی جماعت شروع كردى ہے يا امام صاحب كي آواز سب تک پہنچارہے ہیں؟ امام صاحب کی آوازسب تک پہنچارہے ہیں۔ایسے ہی اللہ کی تسم! بياسا تذه كرام، قراءِعظام، علائے كرام اپنى بات نہيں فرمارہ بلكه بيام الانبياء حضرت سب اُن ہی کے ہیں اور یہ بیج میں وہ ہستیاں ہیں جومبارک آ واز ہم تک پہنچار ہے ہیں ،لہذا بڑے ادب سے ،اپنے دل کوتھام کے اور سر جھکا کر بہت سلیقے سے بات کرنی حیا ہیے اور اگر

ہم ایسا کریں گے تو ہماری اولا دکوبھی سلیقہ نصیب ہوگا ، اللہ ہم سب کوادب والا بنائے۔

باد بی سے آدمی محروم ہوجاتا ہے، اُستاد صاحب کی غیبت تو دور کی بات، زبان کو میلا کرنا تو دور کی بات، زبان کو میلا کرنا اللہ کونا پسند ہے۔ پھر آدمی محروم ہوجاتا ہے، اللہ ہم سب کوادب والا بنائے اور فون پر بات کرنی ہوتو وہ بھی ادب سے میں نے اپنی بات عرض کردی ہے، اب جیسے آپ ارشاد فر مادیں ۔ کیا مریض اصرار کرتا ہے؟ نہیں نہیں! وہ تو اپنی مرض بنا دیتا ہے، آگے معالی کی مرض ہے۔ کوئی مریض ایسا ہو جو اپنی مرض سے نہیں پاکھ کردیں، مجھے یہ دوائی دیں تو وہ مریض بھی مرض سے نجات نہیں پاکھ کردیں، مجھے یہ دوائی دیں تو وہ مریض بھی مرض سے نجات نہیں پاکستہیں پاکستا۔ آپ کے ذمہ ہے دوائی بنانا۔

اس لیے اب خود ہی طے کر کے کہ میری رائے میہ کہ یوں ہوجائے اور بیر تنیب
ہن جائے ، بیسب با تیں غلط ہیں۔ آپ نے اپنی بات رکھ دین ہے ، آگے جیسے اُستاد محترم،
جیسے مدرسہ کے ذمہ دار جو فیصلہ فرما کیں اور جو شخیص فرما کیں وہی مناسب ہوگی۔ بچوں کا ذہمان تو میہ بنا ہو کہ جیسے فرما ویں گے بس ویسے ہی ہوگا اور سب سے پہلے بچوں کو خبر نہیں دین ہے۔ اُن کو مینہیں بتانا ہے کہ بہن کی شادی ہے ، ابھی تو چلے جاؤ مدرسے ، میں آؤں گا اور آپ کو چھٹی دے دیں بس اُسکی تو اُسی وقت سبق سے اور مدرسے ہے ہے جا ہی وقت ہے۔ اب جھٹی ہوجاتی ہے ، اُسکی سوچ ، فکر تو اُسی کہیں اور ہے ، یہ مال باب بہت زیادہ این بیکی کا فیصان کررہے ہیں ، اللہ ہم سب کوا چھے مال باپ بنائے۔

بچ کو پہلے سے خبر دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اب مدرسے میں پہنچ اور آ کے پہلے بچے سے مل کراُس کو بتا دیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی فوتنگی ہوگئی تو پہلی خبر اُس کو بتیں کرنی، کوئی

خوشی کا موقع آیا تو بہلی خبرائس کونہیں کرنی بلکہ اُستادِ محترم سے عرض کرنا ہے جیسے مریض مہتال میں واخل ہوتو سیدھا ہی جو بچھ لیا جا کے اُسکے منہ میں کھونستے ہیں یا پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ گھر سے ماں نے یہ کسٹرڈ تیار کر کے بھیجاتھا، اگر آ بکی اجازت ہو تو دے دیں اور منع کریں تو نہ دیں؟ اگر کسی ہپتال میں کھیاں بھی اُڑر ہی ہوں ، مریض بھی لیٹے ہوں اور ڈاکٹر کسی کو بچھ پوچھتا ہی نہ ہواور جو لا یا مریض کو کھلا دیا تو ایسی ہپتال میں میں اس اپنے مریضوں کو داخل کریں گے نا؟ کیوں نہیں کریں گے ، اتنی آزادی ہے یہاں کہ جب جسکا جی جا جائے اور جو چاہے کھلا دے۔

سب کہیں گے کہ بھئی! بیآ زادی نہیں بر بادی ہےاورا یک ہینتال ایساہے جہال ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں اور اُن کے معاونین بھی کھڑے ہیں اور ہر چیز مکمل ترتیب کے ساتھ دیکھ کے دی جاتی ہے تو سب کہیں گے کہ جی! ہمیں تو اپنے مریض کو تبیں لے کے جانا ہے۔ اللّٰہ کرے ہم روحانی اعتبار ہے بھی ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کے اس میں اساتذہ کرام کے ساتھ معاونت کرنے والے بن جائیں ۔ تو براو راست کوئی بات نہیں بتانی اور براہ راست کوئی خبر نہیں دین ہے ، بس بچے سے براہ راست ہماراتعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ہم معالج سے عرض کر دیں گے پھر جیسے تر تیب مثورے سے بنے گی۔اچھا! یہ بورڈ بیٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ جی! ہمارے مریض کوڈاکٹروں کے بورڈ نے ویکھا ہے، بداسا تذہ کرام تو اصل معالج ہیں اور بداسا تذہ کرام کا مشورہ ، بدوہ بورڈ ہے جو روزانہ و کھتا ہے، کتے مشفق ہیں اللہ کی تئم ۔ زندگی بھراگر ہم سجدے میں بڑے رہیں توشکرادا نہیں ہوسکتا۔ تو خیر! شیرنے ادب سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی تو پھروہاں ہے شیر واپس ہوا۔

وہ خفس کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا اللہ جن کی یوں حفاظت فرماتے ہیں، اُٹکا تو کوئی بال
مجھی بیکا نہیں کرسکتا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پناتعلق نصیب فرمائے اور اللہ جل شانہ اپنی ذات
سے صلح نصیب فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے اپنے بڑے (اللہ) کی مانتے ہیں تو
پھر چھوٹے بھی اپنے بڑے کی مانتے ہیں، پھر فضائیں اچھی بن جاتی ہیں۔ توساراز ور بچوں
پر بھی وینا ہے یہ بڑے کی مانتے ہیں، پھر فضائیں اچھی بن جاتی ہو جائیں، ہماری
بر بھی دینا ہے یا بڑوں پر بھی ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے اچھے ہو جائیں، ہماری
دائے ہے نہیں! بڑے بھی اچھے ہوجائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہ بولیں،
ہماری جاہت ہے کہ بڑے بھی جوٹ نہ بولیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے آوارہ نہ پھریں، ہم
ہماری جاہت ہے کہ بڑے بھی آوارہ نہ پھریں تو اگر بڑے اچھے ہو جائیں تو بچے خود بخو دا چھے ہو
جائیں گے اور بڑے اگر بگڑے ہوئے ہوں اور یہ خواہش کریں کہ بچے ٹھیک ہوجائیں تو یہ
بطا ہر ممکن نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوٹھیک بنادے۔

شروع میں جواحادیثِ مبارکہ بڑھی گئیں، اُنکار جمہ کر لیتے ہیں حضورہ لیت اس الصلوة والسّلام نے فرمایا 'جوکوئی بندہ غیر مفیدکا موں میں مشغول ہوتا ہے تویاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سے اپنی نظرعنایت ہٹادی ہے'۔ جب کوئی الا یعنی کا موں میں بے کار کا موں میں بڑ جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت اُس سے ہٹادی ہے اورجس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اگرا سکے علاوہ کی اور کام میں ایک لمح بھی اُسکا صرف ہواتو یہ اُس کے لیے قیامت کے دن بڑی حسرت کی بات کام میں ایک لمح بھی اُسکا صرف ہواتو یہ اُس کے لیے قیامت کے دن بڑی حسرت کی بات ہوگی ۔ حضور علیہ الصلوة و السّلام نے فرمایا ' جس شخص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہوکہ اُسکی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ آئی ہوں (برائیاں ہی زیادہ ہوں، نیکیاں بعد بھی یہ ہوکہ اُسکی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ آئی ہوں (برائیاں ہی زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں) تو اُسے بھرا ہے' کو دوز خ میں جلنے کے لیے تیار کر لینا چا ہے''۔ چالیس سال

کے ہو گئے چربھی ہوش نہیں آیا۔

## چهل سال عمرِ عزیزت گذشت مزاج تو از حالِ طفلی نگشت

کوئی ذائے میں تبدیلی نہیں ہاورکوئی ذوق نہیں بدلا ہے،کوئی فکرنہیں پیدا ہوئی ہے اوركوئى احساس ببيس پيدا ہوا ہے، اللہ ہم سبكو حضور عليه السلام كى كامل سبتيں عطا فرمائے اورآب علیه السلام کی کامل اتباع جلوتوں خلوتوں میں نصیب فرمائے۔این گھروں کا ہم ضرور جائز ہ لیں کہ دہاں خیر ہے یا شرہے، آلاتِ خیر ہیں یا آلاتِ شرہیں۔ ہر دفتر کا ، ہر دکان کا جہاں ہم بیٹھتے ہیں ، اپنی ذات ہے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات میں لگ کراُ مت کو بھول جانا بھی غلط اور اُ مت میں مصروف ہو کے اپنی ذات کو مجول جانا بھی غلط ہے۔اپنی ذاتی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ اُمت میں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی فکر کرنی ہے اور اس طرح اینے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔روزانہ بچوں کوونت دیناضروری ہے، اپنی بیوی کوونت دیناضروری ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ جل شانہ صحت کاملہ عاجلہمتمرہ عطا فرمائے، بدوں کے سائے ساری اُمت کے سروں پر سلامت فرمائے ،حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ کوئی ساتھی چلا گیا تو اُس پر تو اتن محنت که اُسے سب کچھ سکھا دیالیکن جس بیوی کی زندگی بھر کی ساتھ تفکیل ہے، اُس پر کوئی محنت نہیں ہے۔ اجی!اس کوسہ روزہ کیوں نہیں لگوارہے ہیں، گھر میں تعلیم کیوں نہیں ہورہی اوراس کو چھ نمبر کیوں نہیں یا دہور ہے، یہ تلاوت کیوں نہیں کررہی ہے، یہ تبجد میں کیوں نہیں اُٹھ رہی ،اسکی زندگی میں نیکی کیوں نہیں آ رہی ،سادگی اور تقوای

کیوں نہیں آیا اور یہ قربانی میں کیوں آ گے نہیں بڑھ رہی ؟اس لیے ایک سہروزہ مردوں میں اور ایک مستورات میں لگانا، تین سہروزوں کے بعد 15 دن کے لیے لے کرجانا، پھر چلے کے لیے بھرساڑھے چار ماہ کے لیے، قربانی میں آ گے بڑھنا۔ اپنی بیٹی پر بھی محنت، داما دالیا ہوجو بیٹی کو بھی قربانی میں آ گے بڑھا کراللہ کے قریب کرنے والا ہواور بہوا کی رکھنا جو بیٹے ہوجو بیٹی کو بھی معاون ثابت ہوجائے۔

مہ گاڑی کے دو پہے ہیں جوٹھیک ہول کے تو پھرسفر بھی ٹھیک رہے گا، یہ نہ ہو کہ وہ رساکشی میں ہی گئے رہیں ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بات یہ ہے کہ ہم سب كش مكش ميں بيں ، الله تعالى مم سب كوسوء خاتمہ سے بچائے \_ پيتنہيں كس ست ميں ، کس طرف چلے جائیں۔زندگی بھر جنت والے کام کیے اور بالکل قریب پہنچ کر کوئی ایسا کام ہوگیا کہ سیدھاجہنم میں اور زندگی بھرجہنم والے کام کیے اور قریب بہنچ کرکوئی ایسا کام ہوا کہ سیدھا جنت میں ۔خاتے کا پتہ کوئی نہیں ہے ،اسلئے ڈرتے ہی رہنا ہے اورسب سے احیما گمان رکھنا ہے۔کوئی نیکی نہیں جھوڑنی اورکوئی گناہ نہیں کرنااور کسی کوحقیر نہیں سمجھنا ہےاوراللہ یاک سے مانگتے رہناہے۔رساکش ہے،شیطان بھی اپنی طرف تھینچ رہاہے،ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمٰن کا راستہ ہے اور ہم جے میں ہیں جمھی إدھر بھی اُدھر ، اللہ کرے کہ سوفیصد ہی اُدھر ہوجا کیں اور بھی مشکل پیش آرہی ہونو ڈرنائہیں ہے، ناامیز نہیں ہونا ہے۔ جونہ جیت کر سکے نفس کے پہلوال کو تو يوں ہاتھ ياؤں بھی ڈھيلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی تبھی وہ دیا لے تبھی تو دیا لے

نیچانہیں دِکھانا اپ آپ کو، پڑے نہیں رہنا نیچ۔ اچھا! ایک مسئلہ بھی ہے، وہ بیکہ کہتے ہیں جی اپیانہیں پڑھتا، فجر میں نہیں اُٹھتا تو ساتھی جاتے ہیں کشتوں میں اور متوجہ کرتے ہیں تو بیکتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ! اصل میں کسی نے پچھ کیا ہوا ہے۔ کسی نے بتایا کہ اسکے ساتھ جن ہے، کوئی تعویذ ایسادے دیں کہ یہماز پڑھنے لگ جائے۔

ابھی کراچی کے سفر میں جامعہ تھا دیہ میں جمعہ کے دن بیانِ جمعہ بیر طریقت حضرت مولا ناعبد الواحد صاحب دامت برکا تہم العالیہ جوسلسلہ قادر میر کے بڑے بڑرگ ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے۔سارے اُن کے صاحبزادے سب بیٹھے ہیں ، جمعہ کا بیان ہے تو دورانِ گفتگو جھے خیال آیا، میں نے کہانہیں نہیں اسکے ساتھ جن نہیں ہے۔اچھا! بیقر آنِ پاک پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ بھے ہو جا تا ہے،اس کے ساتھ بھے ہو تا سے اور جب ناول پکڑتا ہے تو بھرٹھیک ہوجا تا ہے،اس کے ساتھ بھے ہے۔ تو میں نے کہا واقعی اسکے ساتھ جن نہیں بلکہ ابوالجن ہے۔شیطان ابوالجن ہے یا نہیں؟ مارے جنوں کا باپ اس کو چمٹا ہوا ہے اور بیقو حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو فحر میں نہیں اُٹھا، شیطان نے اُس کو چیٹا ہوا ہے،اب یہ بنجے پڑا ہوا ہے۔

دفتر کے لیے کوئی جن نہیں ہے، ناول رڈ انجسٹ کے لیے اور اخباروں کے صفح گرانے

کے لیے کوئی اس کوئییں گراتالیکن قرآن پاک کو جونہی ہاتھ لگا تا ہے، بس اس کو یکھ ہوجا تا

ہے۔ تو یہ شیطان کے نرنج میں پھنسا ہوا ہے، کیوں نہیں پھھ ہوتا اس سے، ذراہمت کر کے
وہاں سے نکلے تو رحمٰن اس کے انتظار میں ہے کہ میر ابندہ ہمت تو کرے، میر کی رحمت اس کو
اپٹی آغوش میں لینے کے لیے بتاب ہے، اللہ ہم سب کوان جنول سے بچائے۔

حضورعليه الصلوة والسّلام في فرماياوس مرتبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پرُ صلو، ون مجرشيطان سے چ جاؤگاور پھروس مرتبہ لاحول ولا قوة الا بالله العلى

العظیم اور پھردس مرتبہ جوسورۃ اخلاص پڑھتا ہے علی الصبح ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اُس دن کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا خواہ شیاطین کتنا ہی زور لگا لیں ۔ تو یہ ایک مشق (Exercise) بھی کیجے نہ بھائی ، باقی ساری جگہوں پر تو خوب کرتے ہیں اور شیطان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ! جن ہے اسکے ساتھ ۔ جن نہیں ابوالجن ہے اور اُس کو ہٹانے کے لیے بھی اللہ تعالی نے تر تیب بتائی ہے ، اس لیے ساتھ ساتھ تو بہر کے اسپے رابطے کو درست کرتا ہے۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر کبر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ جھوڑے

عاشق مجھتے ہیں آپ؟ یہ دنیا میں لوگوں سے جوکر رہے ہیں بی عاشق نہیں فاسق ہیں، عشق نہیں فاسق ہیں، یعشق نہیں فسق کر رہے ہیں، یعشاق نہیں فساق ہیں۔ عاشق وہ ہے جو خالق پر مرتا ہے اور فاسق وہ ہے جو خلوق پر مرتا ہے۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر کھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے ہے ہیں رکھے ہیں رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

پھر بھا گے اللہ کی طرف کہ اے اللہ! میں آپ ہی کا ہوں ، یہ شیطان نے مجھے نوچا ہے لیکن یا اللہ! میں پھر بھی آپ ہی کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بندے ہیں جورب سے کیئے ہیں، وہ اپنے کوچھڑاتے ہیں نفس وشیطان ہے، مال سے کہتے ہیں، باپ سے دوست سے کہتے ہیں کہ شیطان ابوالی مجھے اُٹھا سے دوست سے کہتے ہیں کہ شیطان ابوالی مجھے اُٹھا

کے لے جانا، پھر فضا بناتے ہیں۔ سر دوزے میں ،عشرے میں ، چلے چار مہینے میں اور پھر سال رسات مہینے میں ، ہر تقاضے پر چلتے ہیں ایک دوسرے کو لے کر تو رب کتنا اُن سے بیار کریں گے کہ جھتک آنے کے لیے کتنا زور لگار ہاہے۔ جو بچہ اُٹھنے کی نیت کرے تو مال لیک کر اُس کو ویسے ہی سینے سے لگاتی ہے ، اللہ ہم سب کو اپنی آغوشِ رحمت میں جگہ عطافر مائے (آمین)۔



## بيان سائنس ما ول كالج مظفرة باد، رمضان المبارك (اكتوبر 2006)

الحمد لله الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق واليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان فابوق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغير عمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد

فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 باليها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 0

وقال النبى عَلَيْكُ " لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتى ان يكون سنة كلها "

وقال النبى عَلَيْكِ " انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل و سكرة حب العيش وانتم تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأ مرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كا لسابقين الاولين من المهاجرين والانصار" او كما قال عليه الصلوة والسلام

الله جل شانہ نے اعمال میں تا ثیرر کی ہے، "ان حیراً ف حید وان شرا فشر"
اعمال اجھے ہوں تو نتائج اجھے مرتب ہوتے ہیں ، اعمال برے ہوں تو نتائج برے مرتب
ہوتے ہیں۔ پھمع وفات ہیں جن کر نے کا الله تعالی نے ہم دیا ، پھم مکرات ہیں جن
سے بچنے کا ہم دیا ہے۔ ہم الله تعالی کے ہندے ہیں اورامام الا نبیاء حضرت محمد سول الله
علی ہیں۔ ہمیں سب کو دیھ کے نہیں چانا ہے بلکہ اپنے رب کو دیھ کے چانا ہے۔
ہم نے سب کی چاہتوں کو پورانہیں کرنا ، اپنے رب کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے یہ
نہیں دیکھنا کہ ہم سب کو کیسے لگتے ہیں ، ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے رب کی نگاہ میں ہم کیا ہیں اس کی نگاہ میں ہم کیا ہیں اس کی پرواہ ہم نے نہیں کرنی ، اپنے رب کی نگاہ میں ہم کیا ہیں اس کی فگر کرنی ۔

سیایک بنیا داور اساس ہے۔ اس بنیا دکوہم لے کے چلیں تو جومعروفات ہیں کرنے کی چیزیں ہیں اور ہم نے چیزیں ہیں اور ہم نے چیزیں ہیں اور ہم نے کرنی ہیں ، جومنکرات ہیں وہ چھوڑ نے کی چیزیں ہیں اور ہم نے چھوڑ نی ہیں ۔ جوکر نے کے کام ہیں وہ ہم کرنے لگ جائیں اور جونہ کرنے کے کام ہیں اُن کو ہم نہ کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی پہند ہماری پہند بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی نالبند ہماری نالبند بن جائے گی ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کی مرضی تو معلوم ہیں ہے۔ ہمیں سب کا پہتہ ہے ، اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں سب کا پہتہ ہے ، اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں سب کا پہتہ ہے ، اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں سب کا پہتہ ہے ، اپنے

رب کا پیتنہیں ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداداللہ مہما جرمکی اپنی مناجات میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے کہ

تو کر بے خبرساری خبروں سے مجھ کو اللی رہوں ایک خبردار تیرا کوئی بچھ مائلتا ہے کھی کوئی بچھ مائلتا ہے اللی میں تجھ سے طلبگار تیرا

اے اللہ اہمیں سب کی خبروں سے بے خبر کر و بے اور اپنی خبر نصیب فرما و بے ۔ اس وقت مسئلہ بیہ ہے کہ ہمیں سب کی خبر تو ہے لیکن اپنے رب کی خبر نہیں ہے۔ پوری و نیامیں ایسا نظام بن گیا ہے کہ ہمیں کی بھی کوئی خبر ہووہ تھے ہے ہمیں پہنے جاتی ہے اور خود سے بھی ہمیں سب کی خبریں معلوم کرنے کا خیال ہوتا ہے لیکن رب کی خبروں کو معلوم کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری بنیا دلو" لا الله الا الله محمد وسول الله "ہے۔

حضورعلیه الصلوة و السلام ارشادفر ماتے بیل که "بنی الا سلام علی حمس شهادة ان لا الله وان محمداًعبده و رسو له واقام الصلوة و ایتا ء الزکوة وصوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا" او کما قال علیه الصلوة والسلام اسلام کی بنیاد پانچ ستونول پر ہے۔ اُس بیس بنیادی ستون لا اله الا الله محمد رسول الله کی گوائی وینا ہے اور پھر نماز کوقائم کرنا۔ صرف نماز پڑھنانہیں ہے بلکہ نماز کوقائم کرنا ہے۔ پڑھنا صرف میہ کہ نماز کوئر سے اُتاروینا اور نماز کے قائم کرنے میں دو باتیں ہیں۔ اپنی ذات سے خود بھی نماز پڑھنا اور دوسرول کو بھی نماز پڑھنے والا بنانا، بیہ اِتیں ہیں۔ اپنی ذات سے خود بھی نماز پڑھنا اور دوسرول کو بھی نماز پڑھنے والا بنانا، بیہ اِتام ہیں میں دو باتی دانوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنانا، بیہ سے اقامت سے صلوة ۔ چونکہ بیا مت انفرادی نہیں ہے بلکہ اِنتما کی سوچ رکھنے والی اُمت ہے۔

اس لیے ہمیں اپنی ذات ہے بھی ٹھیک چلنا ہے اور دوسرول کو بھی سیجے رائے پر چلا نا ہماری ذمدواری ہے۔

بیٹیاں تواللہ کی بردی رحمت ہیں، وہ جے میں کیسے مانع ہوسکتی ہیں؟ یہ بات توسیحے میں نہیں آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے والدین ہیں، اس لیے بیس جے کونہیں جاتا ہوں۔ بھی والدین کا ہونا تو اور زیادہ برکت کی بات ہے۔ آپ پر جے فرض ہے، آپ اُن سے اجازت بھی لیا ہوں اُن کی دعا وَں کے ساتھ جے ہیت اللہ کھی لیا اور اُن کی دعا وَں کے ساتھ جے ہیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ جمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معلوم کرنا ہے کہ میرے ذمہ کیا محقوق ہیں۔

سیامت ساری اُمتوں کی امام ہے اور اسکے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں۔ سارے نبیوں پر جنت جرام ہے جب تک نبیء کے بیامت جنت میں داخل نہ ہوں اور ساری اُمتوں پر جنت جرام ہے جب تک ہے اُمت جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ اُمت امام بن کرآئی اُمتوں پر جنت جرام ہے جب تک ہے اُمت جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ اُمت امام بن کرآئی ہے ، مقتدی بن کر نہیں آئی۔ اس لیے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ زمانے کو اپ ساتھ لے کہ اس اُمت کا کام نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ تو تب چلے کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ تو تب چلے کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ تو تب چلے کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے کہ موجودات ، امام الرسل ، ہادئ سُبل ، عدم مصطفیٰ احد مجتمع اس کے تو اُنہیں و کھے کے چلنا ہے۔ زمانہ کہیں بھی چلا جائے ہے مصطفیٰ احد مجتمع تا ہے ہیں ، اس نے تو اُنہیں و کھے کے چلنا ہے۔ زمانہ کہیں بھی چلا جائے ہے مصطفیٰ احد مجتمی ہیں ہوں ۔ نو اُنہیں و کھے کے چلنا ہے۔ زمانہ کہیں بھی چلا جائے ہے ۔ نوانہ کہیں و کھی اُما ہے نے زمانے کوئیں و کھی اُما ہے ۔ نوانہ کہیں و کھی اُما ہے ۔ نوانہ کہیں و کھی اُما ہے ۔ نوانہ کہیں و کھی اُما ہوں کے خوا اُم ہے نوانہ کہیں و کھی اُما ہے کہیں ہیں جو ساتھ کو اُمانے کوئیں و کھی اُمام اُمانہ کی خوا ہے کہیں و کھی اُمام کوئیں و کھی اُمام کوئیں و کھی اُمام کوئیں و کھی اُمام کی خوا ہے کہیں و کھی اُمام کوئیں و کھی کے جانا ہے۔ زمانہ کہیں و کھی اُمام کوئیں و کھی اُمام کوئیں و کھی اُمام کوئیں و کھی کے خوا ہے کہ کوئیں و کھی کے خوا ہے کہیں و کھی کے کہیں و کھی کے کہیں و کھی کے کہیں و کھی کے کہیں کے کہیں و کھی کوئی کی کھی کے کہیں و کھی کے کہیں و کھی کے کہیں کہیں کہیں کی کھی کے کہیں کے کہیں کی کھی کوئیں کی کھی کی کھی کے کہیں کوئیں کی کھی کے کہیں کے کہیں کی کھی کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیل کے کہیں کے کہیں کی کھی کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھی کی کھی کے کہیں کے کہیں کی کھی کی کھی کھی کے کہیں کے کہیں کی کھی کے کہیں کے کہیں کی کھی کے کہیں کے

زمانه نمرود كے ساتھ تھا، اللہ تعالی كی مددابرا بہم علیه السلام كے ساتھ تھی۔ زمانه فرعون كے ساتھ تھی اور زمانه قیصر و كسرلی كی مددموں علیه السلام كے ساتھ تھی اور زمانه قیصر و كسرلی كے ساتھ تھا، اللہ تعالی كی مدد صفور تقلیقی كے ساتھ تھی ۔ اس ليے زمانے كود كي كرنہيں چلنا زمانے كود كي كرنہيں چلنا زمانے كود كي كرنہيں جان كى ميں ہے كہ ايك بھيڑكويں بيں توباتی بھی كويں بيں نوباتی بھی كويں بيں اللہ جو جھنے والے نے بوچھا كہ آپ كيوں جارہ ى ہو؟ تو كہنے لگی كہ يہ جو جارہ ى ہیں ۔ اس ليے ہم نے بھیڑ جال نہيں چلنی اور اللہ كی تم ا

افلت شموس الاولين وشمسنا ابدأ على افق العلىٰ لا تغرب

سارے سورج غروب ہوگئے، اللہ کی سم! ایک آفنا ب نبوت ہے جو قیامت تک کے لیے طلوع ہے اور کبھی غروب ہونے والانہیں ہے۔ جب بھی روشنی کی ضرورت پڑے گ تو حضور علی ہے گئی ہوگی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ امام الا نبیاء حضرت محمد رسول اللہ علی ہے اور نہ قیامت تک کے نبی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ قیامت تک کے نبیس قیامت کے کہیں قیامت کے دن کے نبی بھی حضور علیہ ہیں۔ آپ خودانداز ہ فرما ہے کہ قیامت کے دن سام میں گئی ہوگی۔ ہیں۔ آپ خودانداز ہ فرما ہے کہ قیامت کے دن سام کا بہتہ بتا کیں گئی ہے؟

آدم علیه السلام کے پاس ساری انسان جائے گی، اُس کے بعد تو ح علیه السلام کے پاس، پھرموی علیه السلام کے پاس، پھرموی علیه السلام کے پاس، پھرموی علیه السلام کن کی پاس، پھرعیں علیه السلام کن کی پاس، پھرعیں علیه السلام کن کی طرف بھی علیه السلام کن بی حضرت محمد سول التعلیق کی خدمت میں بھیجیں گے۔ اس لے قیامت کے دن کے نبی حضور علیه السلام بیں ۔ سارے نبیوں کے نبی حضور علیه للسلام بیں ۔ سارے نبیوں کے نبی حضور علیه

السلام اور جنت کے اندر بھی نبوت حضور علیہ السلام کی ہوگی ۔لہذا کوئی حضرت موی علیه السلام کامانے والا ،کوئی ابراہیم علیه السلام کامانے والاجنتی اُس کے جی میں آئے گا کہ میں دورکعت نفل ادا کروں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی طریقے پر قبول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ حضور قالیت کے طریقے کے مطابق اداکرے۔اس لیے کہ ساری نبوتیں آتی گئیں اور جاتی گئیں لیکن ایک حضور علیقیہ کی نبوت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں تواللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور اعز از عطا فر مایا ، اس لیے ہم نے زمانے کے ساتھنہیں چلنا بلکہ زمانے کواینے ساتھ لے کرحضور والی کے ساتھ چلنا ہے۔جس دین کو حضور النه کے کرآئے ، اُسے اپنی ذات میں بھی لانا ہے اور پھر ساری اُمت اور ساری انسانیت میں لے کر جانا ہے۔ بیذ مہداری حضورات کی نیابت میں اِس اُمت کے ہر ہر فرد (مردوعورت) کے ذمہے۔معروفات کوہم کرنے والے بن جائیں اورمنکرات سے بیخے والے بن جائیں۔جوکرنے کے کام ہیں، وہ کرنے لگ جائیں اور جوچھوڑنے کے کام ہیں وہ ہم چھوڑنے لگ جائیں۔ نیکی کرنے کی ہے،اس لیے نیکی کریں گے اور گناہ چھوڑنے کی چزے،اس لیےاُ سے چھوڑ دیں گے۔ نیکی آ دی کولطیف بناتی ہے اور گناہ آ دمی کوکٹیف بناتا ہے۔ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نیکی آ دمی کو الله تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور گناہ آ دمی کواللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔

حضرت علامه انورشاه صاحب تشمير کي فرماتے تھے کہ جہنم میں جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے ، جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جنت ساتوں کے ساتوں کے اوپر ہے ، اس لیے اوپر جانے کے لیے محنت ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے سے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ، اس لیے نیچے جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اپنی طبیعت پر ،

ا ہے مزاج براورا بن مرضی پر چلے تو سیدھاجہنم میں جائے گا۔

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹے گ نہ ٹوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹی افسوں تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

اِس ری کوہم نے مضبوط پکڑنا تھالیکن آج ہم نے بیرتی چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے ہم اور نہیں جاسکتے اور ظاہر ہے کہ جہم نے بھی یہیں نیچ قائم ہونا ہے تو اگر آدمی اپنی طبیعت پر چلے گا تو وہ بنا بنایا جہنی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرمایا کرتے سے کے کو جائل بنانے کی کوئی مشورہ نہیں ہے۔ بیچ کو جائل بنانے کی کوئی مشورہ نہیں ہے۔ بیچ کو جائل بنانے کے لیے کوئی مشورہ نہیں کرتا بلکہ ماں باپ بیچ کی جہالت کو شم کر کے اُسے زیور علم سے آراستہ کرنے کا سوچتے ہیں اور بیچ تو بیدائتی جائل ہے، بنا بنایا جائل ہے۔ اب اُس کی جہالت کو شم کرنے کے لیے محنت ہیں اور بیچ تو بیدائتی جائل ہے، بنا بنایا جائل ہے۔ اب اُس کی جہالت کو شم کرنے کے لیے محنت ہیں ہے۔

زمین کو بنجر بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے، بنجر پنے کوختم کر کے اُسے سمر سبز وشاداب
بنانے کے لیے محنت ہے۔ ایسے ہی جہنم میں جائے گا اور یہی تو گش کش ہے۔ گش اور کش
پر، اپنے مزاج پر چلے تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور یہی تو گش کش ہے۔ گش اور کش
دونوں فارس کے الفاظ ہیں۔ کش امر کا صیغہ ہے اور کش نہی کا صیغہ ہے۔ اچھا! بیلفظ خودگشی
نہیں ہوتا بلکہ خودگشی ہوتی ہے یعنی اپنے کو مار ڈ النا اور خودگش کا مطلب ہے اپنے کو گھ ٹینا اور
اپنے کو تو کوئی بھی نہیں گھ ٹیتا بھی، چنانچہ گش کا مطلب تھینچ اور کمش کا مطلب مت کھینچ۔
اب نفس گناہ کی طرف کش کرتا ہے اور اللہ تعالی کا خوف اس کو آ کے کمش کرتا ہے اور کہتا ہے۔ اب نفس گناہ کی طرف کش کرتا ہے اور اللہ تعالی کا خوف اس کو آ کے کمش کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کدد مکھتو اللہ کا بندہ ہے۔الیانہ کر،اپنے رب کو ناراض نہ کر۔اپنے اٹنے پیارے رب کو کر کھھتو اللہ کا بندہ ہے۔ الیانہ کر،اپنے رب کو کی کا راض کرتا ہے، جس نے تجھے کھلایا پلایا کہ جب کوئی بھی تجھے بوچھنے والانہ تھا۔

اللاتعالی ارشاوفرماتے ہیں" یا اس آدم جعلت لك في بطن امث قرارا وجعلت لك وجعلت لك وجعلت لك ملك الى ظهر امك لكيلا تو ذيك رائحة الطعام وجعلت لك منكئين عن يمينك وعن يسا رك واذا تمت مدتك احرجتك على حناح ملك" الميرے بندے! ميں في واذا تمت مدتك احرجتك على حناح ملك يشت الميرے بندے! ميں في پشت كى طرف كيا تا كہ كھانے كى بد ہو تھے پر بيثان نہ كرے الميرے بندے! ميں في مال كے بيث ميں ترك الله تعالى في ميں تيرى كروئيں خود بدلاكرتا تقااور جب تيرى مدت يورى ہو فرماتے ہيں كمان تكي بي ميں تيرى كروئيں خود بدلاكرتا تقااور جب تيرى مدت يورى ہو گئى توايك فرشتے كے پر يہ تھے بھاكر باہر لايا۔

قتل الانسان ما اكفره ٥ من اى شىء خلقه ٥من نطفة ط خلقه فقدره ٥ شم السبيل يسره ٥ شم السبيل يسره ٥ شم السبيل يسره كي بار عين مقرين فرمات بين كرراسته كتا تك اورات بين لا السبيل يسره ٥ بالله جل شانه ثكال ربا ج و شم المسات الله طعامة فاقبره ٥ شم اذا شآء انشره ٥ كلالما يقض ما امره ٥ فلينظر الانسان الى طعامة اناصبينا المآء صبا٥ ثم شققنا الارض شقا٥ فا نبتنا فيها حبا ٥ وعنبا وقضبا ٥ وزيتو نا ونخلا ٥ وحد آئق غلبا ٥ وفاكهة و ابا ٥ متا عالكم و لا نعامكم ٥ الله جل شانه فرشت كير بير كل الله جل شانه فرمات بين الحرجتك على حناح ملك " فرشت كير بير كل بيما كربا برلايا بول اور يحد جب بابرا تا بي وسجده كرتا به شاع كهتا به كم

یادِ داری کے وقتِ زادن تو ہمہ خندہ بودن و تو گریاں جنازے کہ وقتِ مردن تو ہمہ گریہ بود و تو خنداں

اے انسان! تو اپنے بچین کوسوچ کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، سارے تیری آمد پرخوش سے لیکن تو رور ہا تھا۔ زندگی ایسی گزار نا کہ سارے تیری جدائی پر رور ہے ہوں اور تو خوش خوش جارہ ہو۔ نیک آ دمی کے لیے آسان بھی روتا ہے اور وہ جگہیں بھی روتی ہیں جہاں سے اُس کے نیک اعمال او پر جاتے تھے۔ مبود کی وہ جگہیں بھی روتی ہیں جہاں وہ نماز ادا کرتا تھا۔ وہ گلیاں بھی روتی ہیں جہاں سے وہ گزر کے نماز کے لیے آتا تھا۔ گھر کا وہ کو ندروتا ہے جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتا تھا، اسکی یاد میں سب روتے ہیں اور بیدا ہوتے ہی جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتا تھا، اسکی یاد میں سب روتے ہیں اور بیدا ہوتے ہی دائیں کان میں آذان اور ہائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ آذان وے کرائے یہ بتایا جا دائیں کان میں آذان اور ہائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ آذان وے کرائے یہ بتایا جا در ہوگھول ہے، اس لیے اپنے رہے کہ کو کھول ہے، اس لیے اپنے رہے کہ کو کھول ہے، اس لیے اپنے رہے کہ کا نہیں ہے۔

الله اكبر الله اكبر، الله تعالى كرائى بيان كى من اشهد ان لا الله الا الله كى الله كى الله كى الله كا تعارف كرايا كياكه وكيوتوني الله كا أمتى الوابى والى كا كي الشهدان محمدا رسول الله كا تعارف كرايا كياكه وكيوتوني الله كا أمتى بن كيا م حدى على الصلوة حى على الفلاح، الجمي تو چند لهج بى كزرے بين اور ابھى تواس كو پيدا ہوئ ايك گفنه بى ہوا ہے، ابھى سے كيا اسكونما ذك ليے بلانا فير نهين نهيں، ابھى سے اسكا ندرية عور پيدا كرنا ہے كہ نما ذكا تكم بھى تيرى طرف متوجه ہوگا۔

ونیا پردلیں ہے، بیراستہ ہے، بیراجنگ ہے۔ عالم ارواح سے تو چلا، باپ کی
پشت میں آیا، پھر وہاں سے مال کے بیٹ میں آیا، وہاں سے دنیا کے بیٹ میں آیا، پھر ونیا
سے قبر کے رائے ہمیشہ کے سفر پر تونے روانہ ہونا ہے۔ اس لیے ابھی تو رہتے میں ہے،
مزل تیری جنت ہے حضو والیہ ارثا وفر ماتے ہیں کہ "الکیس من دان نفسہ و عمل
مزل تیری جنت ہے حضو والیہ ارثا وفر ماتے ہیں کہ "الکیس من دان نفسہ و عمل
لمابعد الموت و العاجز من اتبع نفسہ هواها و تمنیٰ علی الله "او کما قال علیه
المصلوة و السلام عقل مندوہ ہے جوابی نفس کوقا ہو ہیں رکھے اور موت کے بعد کی
زندگی کی تیاری میں لگ جائے اور بیوتون آدمی وہ ہے جونفس کے تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اُمیدیں بائد ھے لگ جائے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے تحقیم مال کے پیٹ سے فرشتے کے پَر پہ بھا کے نکالا میں نے ، " لا لك سن تقطع و لا لك ايدى تبطش و لا لك رجل تمشى لا بسامان حتى تركد ، ولا يا كلان حتى نشبع ، اسلت لك عرقين رقيفين فلما اشتد عضدك ، بارء تنى بالمعاصى " أس وقت كويادكركه جب تير دانت نهيل عن كرتو كال سكتا ، تير بها ته تنى بكرنے كى طاقت نهيل تنى ، تير باؤل تنے جلنے كى طاقت نهيل تنى ، تير باؤل تنے جلنے كى طاقت نهيل تنى دونرم زم دل بنائے ، طاقت نهيل تنى دونرم زم دل بنائے ، مال اور باپ كادل دوه دونول سوتے نهيل تنے جب تك كرتو ندسوجا كادروه كھاتے نهيل مل اور باپ كادل دوه دونول سوتے نهيل تنے جب تك كرتو ندسوجا كادروه كھاتے نهيل مل اور باپ كادل دوه دونول سوتے نهيل تنے جب تك كرتو ندسوجا كادروه كھاتے نهيل

میں نے تیری ہاں کے سینے میں دونہریں چلادیں، دوباریک باریک دودھ کی نہریں،
جب تک تو دنیا میں آیا نہیں تھا وہ نہریں خشک تھیں اور جو نہی تو آیا تو وہ نہریں بھی دودھ سے
میں نے بھر دیں اور پھراس میں مزے کی بات بہ ہے کہ وہ دودھ گرمیوں میں شھنڈا اور
سردیوں میں گرم ہے۔ بیسب بچھکون کر رہا ہے؟ اللہ جل شانہ کر رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ بیساری نعمیں میں نے عطاکی ہیں۔ پھر جب تو جوانی کو پہنچا، تو نے گناہ کر
کے میرامقابلہ شروع کر دیا۔ بیسب بچھتو میں نے بچھے عطاکیا تھا اور منعم حقیقی بھی اللہ جل
شانہ ہی کی ذات عالی ہے،اب معم حقیق کی نعمتوں کاشکر کیا ہے؟

حضرت جنید بغداد گی فرماتے ہیں کہ فعت کا حقیقی شکر میہ ہے کہ اُس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہیں استعال نہ کیا جائے ۔ آنکھ کی روشنی نعمت ہے ، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہیں استعال نہ کیا جائے ۔ زبان کی گویا کی نعمت ہے ، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کا بول نہ بولا جائے ۔ کان کی شنوائی نعمت ہے ، اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کے کاموں میں استعال نہ کیا جائے ۔ اس لیے کہ یہ دنیا وار الامتحان ہے اور آزمائش کی جگہ ہے ۔ نفس اور شیطان گناہ کی طرف گش بھی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کہ کا موں میں استعالیٰ کا خوف مکش بھی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کہ دونوں کے بھی تھی کی کرتا ہے لہذا آدمی دونوں کے بھی تھی کی کرتا ہے لیڈ ا

چلتا ہے اور بیروہ کشتی ہے جواللہ تعالی کو ہڑی بہندہے ،اس کے علاوہ کوئی کشتی نہیں بہند۔مال باپ ہے ، ہین بھا ئیول ہے اُلجھنا بالکل بہند نہیں ہے ، بیہ بڑے درجے کی حماقت اور ہا د بی کی بات ہے۔جومقابلہ اللہ تعالی کو بہندہے وہ فنس اور شیطان سے مقابلہ ہے۔

جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی گھی وہ دبا لے بھی تو دبا لے

ہم نے نفس اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے اور میٹس کیا ہے؟ نفس طبیعت ہی کا نام ہے کہ فلال کام کو میری طبیعت نہیں چا ہتی اور میرا جی نہیں چا ہتا ، یہ جی اور طبیعت ہی نفس ہے۔ آ دمی اگراپ نفس کے تابع ہو گیا تو عاجز بن گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ' نے وقوف اور احمق آ دمی ہے وہ جونفس کے تابع ہوجائے اور عقلند آ دمی وہ ہونفس کے تابع ہوجائے اور عقلند آ دمی وہ ہونوس کو اپنے تابع کر لے ، اللہ تعالی ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے۔ اپنے آپ کوان ساری چیزوں سے نکالنا ہے ، اس دلدل سے نکالنا ہے۔ اس دلدل سے نکالنا ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیر گی فرماتے ہیں کہ''اگرخوشی خوشی اللہ تعالی کے تکم
(نماز) کے لیے اُٹھیں گے تو روح بھی خوشی خوشی فطی گی اور اگر اللہ کے تکم کے لیے خوشی
خوشی نہیں اُٹھیں گے تو پھرروح بھی خوشی خوشی نیکے گی۔ آج ہم جب دکان سے نماز کے
لیے خوشی خوشی نہیں فکلتے ، دفتر چھوڑ نے کو جی نہیں چا ہتا ، ایئر کنڈیشن کمرے سے فکلنے کو جی
نہیں چا ہتا ، کل جب روح کے فکلنے کا وقت آئے گا تو پھر بڑی افریت ہوگی ، اُس کا بھی پھر
فکلنے کو جی نہیں چا ہے گا، وہ بھی پریشان ہوگی۔

حضورعلیه السلام ارشادفرماتے ہیں کہ 'جب بدیمل کی روح نکاتی ہے تو اُسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنازندہ بکری کوآگ پر بھونا جائے یازندہ بکری کی کھال اُ تاری جائے'۔ حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیر گ فرماتے ہیں کہ 'جنت میں جانے کے لیے تو محنت ہے جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ آ دمی اگر اپنی طبیعت پر ، اپنے مزان پر اورا پنی منشاء پر چلے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا'۔ آج ہم دائیں بائیں اپنے محاشرے میں دکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالی کے حکموں کی خلاف ورزی ہورہی ہے اور اللہ تعالی کی نافر مائی درکی ہورہی ہے اور اللہ تعالی کی نافر مائی کی فضائیں بنی ہوئی ہیں ، اللہ تعالی ہم سب کو تقلی کی صدر ہے کی تو فیق عطافر مائے ۔ تقلی کی فضائیں بنی ہوئی ہیں ، اللہ تعالی ہم سب کو تقلی کی سے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ تقلی کی جائے ہوئے گر رہانا ہے۔ آ

جس گلی میں گل ہوں تقوی کے چراغ اُس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے

این تق ی کوبھی نہیں آ زمانا جا ہے، روزے میں بیرخاصیت ہے کہ وہ تقوے کو پیدا کرتا ہے۔ "کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزہ اس لیے ہے تا کہ تمہارے اندرتق کی پیدا ہوجائے۔ اب روزے میں آپ نے حلال کھانا چھوڑا، اپنی حلال کمائی کا کھانا تھا لیکن جب اللہ تعالی کا تھم آگیا تو سحری کے وقت سے لے کر افظار تک آپ نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی کے تھم کی وجہ سے جو حلال ہے ، اُس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تو جو چیزیں ہر حال میں حرام ہیں ، اُن کو کیوں نہیں چھوڑ تے ؟ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے ، بدنظری ہر حال میں حرام ہے ، بدنظری ہر حال میں حرام ہے ، ہر وقت حرام ہے۔ الغرض یہ جینے بھی گناہ ہیں ، بیرسارے گناہ ہر حال میں ہر

وفت حرام ہیں، یہ حلال چیزیں تو تھوڑی در کے لیے ہم نے چھوڑی ہیں کیکن حرام چیزیں تو ہرحال میں ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔30 دن مثق ہوتی ہے،30 دن اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کرنے کی خاطر ہم روزہ رکھتے ہیں تو 30 دن کے اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیاں دکھاتے ہیں۔ایے ہی اگر ہم 30 سال کا روزہ رکھ لیں حرام ہے، جھوٹ سے ،غیبت سے ، بہتان باندھنے سے اور حرام کھانے سے ، کی یر ناچائز تہمت لگانے سے ،جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں ہیں ،سب سے روزہ رکھ لیس تو مرتے ہی الله تعالى بميں جنت كى خوشياں نصيب فرمائيں كے اور الله تعالى بميں وہاں اپني زيارتيں نصیب فرما کیں گے اس لیے ہم فانی فی اللہ بھی بن جا کیں اور باقی باللہ بھی بن جا کیں۔ حضرت بقانوي سے كى نے يوجھا كەحضرت! فانى فى الله اور باقى باالله كامقام كيا ہوتا ے؟ حفرت نے فرمایا کہ 'نیکی اور گناہ معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں،اس لیے جب كوئى گناه سامنے آئے تو آ وي مرده بن جانے اور مرده گناه نہيں كرسكتا ، اگرنيكي سامنے آئے تو آ دمی زندہ بن جائے ، زندہ آ دمی نیکی کرسکتا ہے ۔ تو ہر گناہ کے سامنے مردہ بن جائے اور ہرنیکی کے سامنے زندہ ہوجائے۔فنافی اللہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پرفنا ہوجائے۔

ایک اللہ والے بیٹے ہوئے ہیں اور فرمارے ہیں کہ تو میرا خدائییں اور میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟ ایک نوجوان پاس سے گزرا، اُس نے جب اُن بزرگ کی یہ بات کن تو اُسے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لگتے تو بزرگ ہیں لیکن کیسا کفریہ جملہ زبان سے اوا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہ رہے ہیں کہ تو میرا خدائییں میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں۔ اُس نوجوان نے بوچھا کہ باباجی! آپ یہ کیا کہ درہے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا! میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کہ درہا ہوں بلکہ میں توا سے نفس کو مجھا رہا ہوں، میرانفس جھے گناہ بیٹا! میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کہ درہا ہوں بلکہ میں توا سے نفس کو مجھا رہا ہوں، میرانفس جھے گناہ

کی وعوت دے رہاہے، میں اُس سے کہہر ہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟

ہم روحانی بیار ہیں، ہمیں عبادت کا ذاکفتہ محسوں نہیں ہوتا۔ تلاوت کی لذت، تہجد کی لذت، تہجد کی لذت، دُعا کی لذت کا ہمیں کوئی پیتہیں ہے۔ ہماراسب سے باتیں کرنے کوتو جی چاہتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تو مختلف قسم کی موبائل کمپنیاں آگئ ہیں، کوئی موبی لنک (Mobilink) ہے تو کوئی یوفون (U-Phone) ہے، مجھے تو زیادہ نام بھی نہیں آتے۔ ایک مرتبہ مظفر آباد سے ایب آباد جارہے تھے، راستے میں جوصاحب گاڑی چلارہے تھے وہ کسی سے فون پر بات کررہے تھے، بات کرتے کرتے اُنہوں نے کہا گاڑی چلارہے تھے وہ کسی سے فون پر بات کررہے تھے، بات کرتے کرتے اُنہوں نے کہا کہا جی ایب ایس کرتے کرتے اُنہوں نے کہا کہا جی ایب ایس کرتے کرتے اُنہوں نے کہا کہا جی ایب کرتے کرتے اُنہوں نے کہا کہا جی ایب کرتے کرتے اُنہوں۔

میں جیران ہوا، میں نے اُن سے بوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگےاصل میں وہ جس نمبر سے بات کررہے تھے وہ U کانمبر تھااور میں نے مولی لنک (Mobilink) کی ہم ڈالی ہوئی تھی ،اس لیے اُن سے ہند کرنے کو کہا تا کہ اُن کا نقصان نہ ہوجائے ۔ایک طرح کی ہم ہوگی تو خرچ بھی کم ہوگا۔ پھر اُنہوں نے جلدی سے دوسری ہم ڈالی اور باتیں کرنی شروع کردیں ۔ میری آنکھوں ہے آنسو ممکنے لگ گئے، اُنہوں نے کہا کہ آپ روکیوں رہے ہیں؟

میں نے کہا مجھے اس بات سے صدمہ ہوا کہ آپ کوئٹی فکر ہے کہ ایک دوسرے سے
را بطے کے دوران کہیں اُس کے مال کا نقصان نہ ہوجائے لیکن اعمال کا جونقصان ہور ہاہے ،
اُس کا کوئی صدمہ نہیں ہے ،کوئی غم نہیں ہے ۔ میں نے کہا کہ ایک جگہ میں آپ کوالیسی بٹا تا
ہوں ، جہاں آپ گھنٹوں با تیں کریں ، پوری رات با تیں کریں ، پورا دن با تیں کریں ، جشنی
مرضی با تیں کریں ، آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اکا وَنْٹ میں جمع ہوتا جائے گا
اور وہ رب سے با تیں کرنا ہے ۔ ہمار اسب سے با تیں کرنے کوئو جی چا ہتا ہے ،اپنے رب
سے با تیں کرنے کو جی نہیں جا ہتا۔

جتنی ہمیں ایک دوست سے محبت ہے، جتنی اپنے کسی ساتھی سے محبت ہے، اتی بھی ہمیں رب ہے محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی سے رور و کے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ! ہمیں مناجات کی لذت عطافر ما، اپنے سے ہا تیں کرنے کی توفیق عطافر ما، چونکہ اپنے معاملات سب سے ڈِسکس (Discuss) کریں توسب ففا ہوتے ہیں، اپنے رب سے ڈِسکس کریں تو رب خوش ہوتے ہیں۔ سب کو اپنے مسائل بتا کیں تو سب نا راض ہوتے ہیں، رب کو بتا کیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے صدے، اپنے و کھڑے اور اپنے رنج و غم کی فریا دبھی صرف رب ہی سے کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطافر مائے۔

روزہ تقوے کو بیدا کرتا ہے، ان اعمال کا جونتیجہ ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ۔ حضو مطابقہ کی مبارک محنت دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے، ہر ہر حکم زندہ ہوگا تو پھراُن کا نتیج بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنا اور سب تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے (آمین)۔



بيان حضرت الدس دامت بركاتهم العاليه، في المهاؤس (124 و 2008ء)
الحسمد لله المحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، يارب صل وسلم دائما ابداعلى حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اما بعد:

فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وقد جآء كم من الله نور وكتب مبين ويهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت الى النور بأذنه و

وقال النبى عُلْكِنَة " انا رحمة مهداة ". او كما قال عليه الصلواة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا و اياكم بالايت و الذكر الحكيم استغفر الله لى ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

الله جل شاند اپن کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ' و جحقیق تمہارے پاس الله تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روش کتاب آئی ہے جسکے ذریعہ سے اللہ جل شاند کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روش کتاب آئی ہے جسکے ذریعہ سے اللہ جل شاند کی رضا کے طلب گارہوں اور اپنی توفیق سے اُن کوظلمتوں سے ذکال کر نور ہدایت کی طرف لے آتے ہیں''۔ امام الانبیاء حضرت

محمد رسول التُعلِينية نے ارشاد فرمایا'' میں اللہ جل شانہ کی وہ رحمت ہوں جواللہ جل شانہ نے حمہیں ہدیے کےطور پر دے دی ہے''۔مکہ مکر مدمیں ایک دن ایسابھی آیا کہ کچھ عورتیں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئیں ، وہاں کا مزاج تھا کہ بچوں کو دلا دت کے بعد قرب وجوار میں بھیجتے تصے اور رضاعت ( دودھ پلانا ) کا جومرحلہ تھا ، وہ دایا کے ذریعے ہوتا تھا۔اب جوعورتیں مکہ مكرمه ميں داخل ہوئی تھيں جب وہ واپس لوٹيس تو اُن کی گودوں میں بيچ موجود تھے۔ ایک عورت ایی تھی کہ جسے کوئی بجہ نہ ملاتھا اور ایک بجہ ایسا تھا جسے کسی عورت نے نہ أمُحایا۔اس لیے کہ وہ عورتیں مجھتیں تھیں کہ بیتیم ہے حالانکہ اللّٰد کی شم! وہ تو دُرینتیم ہے۔ وہ معجمتیں تھیں کہ ہمیں انکی وجہ ہے کوئی حق الخدمت نہیں ملے گا ، اُنہیں کیا پیتہ تھا کہ انکی خدمت کےصلہ میں اللہ جل شانہ جو خالق وما لک کا گنات ہیں ، انکی خدمت کےصلہ میں تو وہ خود ملنے والے ہیں۔جوان کواُٹھائے گاوہ رب کو یائے گالیکن اللہ کی نتم افتم اُٹھا کے کہا جا سكتاب كهأنهول ننهيس جهورا بلكه أنكيمقدر مين بي نهيس تضاادرا يك عورت بين حضرت حلیمہ سعد ریٹے جنہیں کوئی بچنہیں ملااور گھر کی کیا حالت تھی کہ گھر میں غربت ہے،افلاس ہے اورنقروفا تە ہے۔

جس اُونٹی برسوار ہو کے آئی ہیں وہ بھی دُبلی نتلی اور مریل سے کیونکہ فاقے کی وجہ ہے گھر میں گزر بسرنہیں ہے اور انتہائی تنگی اور فقرو فاقے کاعالم ہے چنانچہ بیرخیال آیا کہ میں خود آ کے بڑھ کے اس بیچے کو لے لوں ۔امام الانبیاء حضرت محمد رسول التعلیق کا دیدار ہوا تواييخ خاوتد سے كہنے كيس "والله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلا حذنه، قال! لا عليك عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة "الله فيم إين توضرور إس دُريتيم كوحاصل كرول كي، ضرورلیکرایے گھر جاؤں گی۔شوہرنے کہا کہا گرتواپیا کرےتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،

میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر وبرکت کے دروازے کھول دے۔ حضرت ِ طیمیہ سعد بیٹے نام مالا نبیاء حضرت محمد سول اللہ اللہ ہوں کو میں لیا اور اللہ جانے ہوئے ہونے المام کے گود میں آتے ہی خیر وبرکت کے دروازے کھول دیے۔ وہ سواری جو آتے ہوئے سب سے چیچے رہ گئتی ، اب جاتے ہوئے سب سے دیے وہ سواری بور گئتی کہ اب جاتے ہوئے سب سے بیکھے رہ گئتی ، اب جاتے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئی تو عور تیں پوچھے گئیں کہ جلیمہ سواری بدلی ہے تو فرمانے گئیں کہ بیں سواری نہیں سواری نہیں سواری بدلی ہواری نہیں کہ جلیمہ سواری بدلی ہواری بدلی ہواری نہیں سواری نہیں سواری بدلی ہواری بدلی ہواری نہیں کہ بدلی ہواری بدلی ہواری بدلی ہواری بدلی ہواری نہیں کہ بیار کو بیار کیا ہے۔

قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رخمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

اب بیا عاشقوں کا مرحلہ آیا تو بہ بات چلی کددودھ کس نے پلایا حضور اللہ کو، ابتداء میں توجو باندی تقیس ابولہ ہب کی جن کا نام تو بہ تھا، اچھا! ہم تو ہہ پڑھتے ہیں جوغلط ہے، اُنکا نام تو بہ تھا، انہوں نے دودھ پلایا اور سید الشہد اء حضرت ہمزہ کو بھی اُنہوں نے دودھ پلایا۔ آپ علیه السلام کے سکے چھاہیں لیکن اُس اعتبار سے دضائی بھائی بھی بنتے ہیں، بلایا۔ آپ علیہ السلام کے سکے چھاہیں لیکن اُس اعتبار سے دضائی بھائی بھی بنتے ہیں، اس لیے کدا یک بی دایا نے دونوں کو دودھ پلایا جن کا نام تو یہ تھا اور اُدھر حضرت علیم سعدیہ اُس اس کے کہا ہے کہ دودھ کس نے بلایا کین جب غور کرتے ہیں تو بہتہ چاتا ہے کہ دودھ تو تھا، یہ نہیں، وہ بلاتی کہاں ہے؟ حلیم سعدیہ نے دودھ نہیں بلایا بلکہ آتا تھا اللہ نہ نے کہا ودودھ تے میں میں بلایا بلکہ آتا تھا اللہ تھا۔ اُس کی برکت ہے آیا ہے۔ اُن کا گھر دودھ سے بھر گھا اور دمتیں اللہ کی طرف سے آگئیں۔

آپ علیه السلام کا تبوک کا سفر مبارک ہے، لمباسفر، گرمی کا سفر اور مشقت کا سفر اور سینکڑ وں میل کا سفر ہے۔ حضور سیائی کے جال نثار صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیه م الحسم عین ساتھ ساتھ بیں۔ راستے بیں وقت پیش آنے لگ گئی، بانی نہیں ہے اور کھانے پینے کے لیے زادراہ بھی ختم ہوتا جارہا ہے۔ عرض کی یارسول اللہ! پانی کے بغیر جمیں خود بھی مشقت کا سامنا ہے اور سوار یوں کو بھی وقت ہورہی ہے تو ارشا و فر مایا جو پانی موجود ہے وہ لیے آؤے مشکیروں کو نچوڑ اتو تھوڑ اسایانی نکلا، لے کرحاضر خدمت ہوئے۔

امام الانبیاء حضرت محدرسول الدهانی فی اینا دست مبارک أس میں والا اور جب باہر تكالاتو یا نجول مبارک أن میں والا اور جب باہر تكالاتو یا نجول مبارک أنگلیوں سے یانی كوفوارے چھوٹ رہے تھا ورسارے صحابہ كرام رضوان الله تعالىٰ عليهم اجمعین نے سیر ہوكے یانی پیا، اپنمشكيزوں كو بحرا، برتنوں كو بحرا، جانوروں نے استعال كياليكن یانی ختم نہیں ہورہا تھا۔ اس میں بھی ایک بات

چاتی ہے کہ سب سے انسل پانی کون ساہے؟ اب ظاہر ہے حوض کوڑ بھی ہے، جنت کا پانی جنت کے پانیوں ہے، آبِ زمزم بھی ہے۔ اس پر قوسب محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے انسل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضورا کرم ایک کا سفر اسراء تھا، سفر محراج تھا، مکم مکر مدے لے کر بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہتے ہیں اور بیت المقدس سے آسانوں تک اللہ جل شاند کی بارگاہ تک معراج کا سفر ہے۔ اس سفر سے پہلے سیند مبارک کو دھویا گیا۔

جبرئيلِ امين حاضرِ خدمت ہوئے اور آ کرسینہ مبارک کو جاک کیا تو برتن ،طشتری اور باقی سب چیزیں جنت سے لائیں لیکن یانی زمزم کا استعال کیا۔اس لیےاس سے افضل پانی کوئی ہوتا تو جنت کا ہوتالیکن زمزم سے افضل یانی تھا کوئی نہیں جس کی وجہ سے یانی زمزم كااستعال موا، توجنت كے بانيول سے بھى افضل يانى زمزم ہے، الله تعالى مم سبكو قدردانی کی تو نیق عطا فرمائے کیکن اُس ہے بھی افضل یانی وہ ہے جوامام الانبیاء حضرت محمد رسول التعليقة كوست مبارك ت لكا ب-جس كوآب عليه السلام كوست مبارك کی نسبت لگ گئی ،اُس سے انصل یانی کون سا ہوسکتا ہے۔وہ یانی زمزم کا حضرتِ اساعیل عليه السلام كايرايال ركزنے سے نكلااوريه ياني امام الانبياء،سركارووعالم،فر موجودات،امام الرسل، بادى سبل، محمد مصطفى احمد مجتنى الله كالسيد عارك سے فكا ہے۔ صلح حدیبیہ کے لیے رُکنا پڑ گیا،عمرے کا احرام باندھا صلح کی بات چل رہی ہے جس میں کچھ دن زیادہ لگ گئے ۔اب وہاں یانی کا مسلم بن گیا، وہاں ایک کنواں تھا، اُس میں سے یانی ختم ہو گیا۔اللہ تعالی بار بارجانے کی سعادت ہم سب کونصیب فرمائے ،حدیبہ بھی ضرور جانا چاہیے ،شمیسیہ نیانام ہے اُسکا۔ مکہ مکرمہ سے جدہ جاتے ہوئے جو برانا راستہ ہے، أس پر حدید بید ہے اور وہاں وہ کنواں بھی موجود ہے۔ اُس کنویں میں امام الانہیا ، حضرت کھر رسول اللہ اللہ بیا الحاب مبارک ڈالا تو ایک سحالی فرماتے ہیں کہ اتن تیزی سے پانی او پر آیا کہ میں اپنی چا ورجیوڑ کر بھا گا کہ ہیں یہ پانی مجھے بہا کرنہ لے جائے۔ ایک دم سے پانی میں اتنی برکتیں آئی ہیں اور جعر انہ جس کو حدیث پاک میں تو جعر انہ کہتے ہیں مگر وہاں پانی میں اتنی برکتیں آئی ہیں اور جعر انہ جس کو حدیث پاک میں تو جعر انہ کہتے ہیں مگر وہاں کے ایک بیاں واپسی پر حضور علیہ کے ایک جمر انہ کا افظ ہو لئے تیں ، پیرطانف کا پراناراستہ ہے ، وہاں واپسی پر حضور علیہ السلام نے بیرا اور ڈالا ہے۔

وہ کنواں اب بھی موجود ہاور اسکی منھاس اب بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے پانی کی
برکتیں اب بھی نظر آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کالعاب مبارک اُس میں بھی ڈلا ہے،
کنواں خشک تھا بالکل ، لعاب مبارک کا ڈلنا تھا کہ پانی جوش مارنے لگ گیا۔ آج تک اُس
پانی کی مشاس نتم نہیں جوئی ہے، اللہ ہم سب کو وہاں جانے کا موقع عطا فر مائے۔ مکہ مکر مہ
میں رہتے جوئے جوئم و کرنے کے لیے جاتے ہیں ، کچھ تو تعلیم چلے جاتے ہیں مسجد عائشہ
صدیقے میں اور کچھ بھر انہ چلے جاتے ہیں ، وہاں بھی جانا جاہے۔ امام الانہیا ، حضرت مجمد
رسول النفایش کی سبتیں موجود ہیں، تو منھاس آئ تا تک فتم نہیں ہوئی ہے۔

بیر عثان مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بائیں طرف کو سڑک جب نگلتی ہے،
عصفان لکھا ہوا آتا ہے، وہاں بھی وہ کنوال موجود ہے جس میں اُس وقت احاب مبارک وَ لا
ہے تو آج تک اُسکی مٹھاس ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جا بڑفر ماتے ہیں، خند تی کھودی جا
رہی ہے اور خندتی کھودتے ہوئے ہم سب کے علم میں ہے کہ بھوک، فاقہ اور افلاس کتنی
شدت ہے تھا۔ اُدھر سے سارے قبائل اور مشرک حملہ آور ہوئے کی ترتیب بنا چکے تھے،
شیٹ مبارک پر پھر بندھے ہوئے تھے، تمام جال نثاروں کے پیٹ پر بھی پھر بندھے ہیں۔

حضور الله مجھے گئے ،ارشا دفر ما یا جابر!'' ہنڈ یا کوابھی ینچ نہیں اُ تارنا'' میں نے آکے اپنی بیوی سے کہا، (اللہ ہم سب کی بیویوں کوبھی ایسابنا ئے ، ہر کتوں رحمتوں والا بنائے ) میں نے کہا کہ اللہ کی بندی چودہ کا انتظام ہے اور آ قاعلیہ نے تو چودہ سوکود عوت وے دی ہو اہلیہ نے کہا کہ اللہ کی بندی چودہ کا انتظام ہے اور آ قاعلیہ نے فر ما یا ہاں! عرض کیا تھا۔ بیوی نے کہا اہلیہ نے کہا کہ آپ نے عرض کر دیا تھا کہ کھا نا آتا ہے؟ فر ما یا ہاں! عرض کیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ جب حضور علیہ فر اُن کولارہ ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فر ماویں گے اور اللہ جل شانہ اُن می کی برکت سے سب کو کھلا کمیں گے۔ تشریف آ وری ہوگئی اور ہا نڈی کا ڈھکن اُٹھا کے لعاب مبارک ڈالا اور تشریف فر ما ہو گئے ، دستر خوان لگا کے موں گی اُن کھانے والوں میں ۔لعاب مبارک ڈالا اور تشریف فر ما ہو گئے ، دستر خوان لگائے موں گی اُن کھانے والوں میں ۔لعاب مبارک ڈالا اور تشریف فر ما ہو گئے ، دستر خوان لگائے

كئے فر مایا! بیٹھتے چلے جاؤا يك بات كااگر ہم بھی اہتمام كرليں۔

ہمارے حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری ہے کی نے پوچھا کہ حضرت! خواب میں نبیء لیے السلام کی زیارت ہوجائے ،کوئی وظیفہ توارشاد فر مادیجے؟ آپ صاحب حضوری ہیں ،صاحب حضوری وہ ہوتا ہے کہ جے ہر رات ویدار نصیب ہوتا ہے تو آپ کو دیدار نصیب ہوتا ہے تو آپ کو دیدار نصیب ہوتا ہے تو آپ کو دیدار نصیب ہوتا ہے ،ہم پر بھی کرم ہوجائے ۔فر مایا! بڑا آسان نسخہ ہے ،ہم دن کو جاگتے ہوئے اپنے آفاد اللہ کے اپنے کو نہ بھلا کو ،سوجا کو گئو وہ تمہیں نہیں بھلا کیں گے ۔ہم جاگتے ہوئے انہیں یا در کھو،سوجا کے وہ تمہیں یا در کھو،سوجا کے وہ تمہیں یا در کھیں گے ۔جاگتے ہوئے ایدر کھنے کا مطلب کیا ہے کہ قدم قدم پر ایک ایک عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔

قدم قدم پر ایک ایک عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔

نقشِ قدم نی آلی کے بین جنت کے رائے اللہ سے ملاتے بین سنت کے رائے

اب بید بیٹھ کے کھانا، آج گھروں میں بید چیزیں ختم ہو گئیں جس کی وجہ سے برکتیں ہوگئی ہیں ۔ ایک کمانے والا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، پڑوی بھی کھارہے ہیں اور مہمان بھی کھارہے ہیں لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب سارے کمانے والے ہیں لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب سارے کمانے والے ہیں لیکن پہتہ ہی نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ برکت والے اعمال ہم نے چھوڑ دیے، وہ رحمت والے اعمال کہ بیٹھ کے کھانا، دستر خوان بچھا کے کھانا اور پھر ایک رکا بی میں کھانا چھے د کھینے میں تو سعود یہ میں عربوں میں نظر آیا لیکن سنا ہے کہ ہمارے کشمیر میں جے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہاں بھی کچھ خاندانوں میں اکٹھ کھانے کا مزاج ہے۔ تو آ قاعلیہ کی سنت مبارک بیہ کہ بیٹھ کے کھایا جائے، دونوں ہاتھ وھو کے کھایا جائے، دونوں ہاتھ وھو کے کھایا جائے، دونوں ہاتھ وھو کے کھایا جائے۔

ایک اللہ والے کے پاس ایک مرید آئے ، اُن سے بیعت تھے۔ عرض کیا کہ حضرت! گزارش ہے کہ مجھ پر قرض زیادہ ہوگیا ہے ، کوئی عمل ارشاد فرماد بجیے؟ اُنہوں نے ایک تو جومشہور دعا ہے قرض اُ تار نے کی وہ ارشاد فرمائی ، دوسرا یہ فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہمتی دھویا کرو، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد ہمتی ہاتھ دھویا کرو۔ کچھون بعد حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب سے میں نے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اجتمام کیا ، اللہ تعالی نے سب قرضے اُ تارد یے ہیں۔ یہ وہ تعویذ ہے جو میں ہاتھ دھونے کا اجتمام کیا ، اللہ تعالی نے سب قرضے اُ تارد یے ہیں۔ یہ وہ تعویذ ہے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں ، یہ وہ وظفے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو دھونا ، ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو دھونا ، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔

تو حضور علی السلام فرمایا بیره جائے ، دستر خوان بچھائے کے اور سب ہاتھ دھوکر بیر ہے ۔ حضور علی السلام اپ دستِ مبارک سے نکال کر کھاتے جارہ ہیں ، روٹیال بھی تقلیم ہورہی ہیں ، سالن بھی تقلیم ہورہا ہے ، سب فے خوب سیر ہو کے کھایا ، اچھی طرح کھایا کہ کئی دن کا فاقہ تھا۔ اُسکے بعد آپ علیه السلام فوب سیر ہو کے کھایا ، اچھی طرح کھایا کہ کئی دن کا فاقہ تھا۔ اُسکے بعد آپ علیه السلام نے خود تناول فرمایا ، پھر فرمایا ! ہٹریول کو پھینکن نہیں ہے ، اِنہیں میرے قریب کروو۔ بٹریال قریب کیس تو آپ میں تو آپ میں تھی زندہ فرما کیس تو آپ میں تو آپ میں تھا فرمائی یا اللہ! اس کو آپ قیامت میں بھی زندہ فرما کیس کے ، آپ نے اپنے خزانول سے ہمیں کھلایا ہے اور آپ اس پر قادر ہیں کہ اس کو زندہ فرما دیں ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھا ہوں کہ دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھاتا ہوا وہ جا رہا ہے ، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھاتا ہوا وہ جا رہا ہے ، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھاتا ہوا وہ جا رہا ہے ، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھاتا ہوا وہ جا رہا ہے ، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھاتا ہوا وہ جا رہا ہے ، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُٹھاتا ہوا وہ جا رہا ہے ، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی۔

چودہ سوسحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کھا چکاور سالن میں ذراکی نہیں ہوئی اور سب کھا چکے کین روٹیوں میں ذراکی نہیں۔آپ علیه السلام نے فرمایا لو چاہر! اپنی روٹیاں بھی سنجالو اور سالن بھی سنجالو، یہ بکری کا بچہ بھی واپس لے لو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفتل وکرم سے کھلایا ہے۔ حضرتِ ابوھری اُ اصحابِ صفہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفتل وکرم سے کھلایا ہے۔ حضرتِ ابوھری اُ اصحابِ صفہ میں سے ہیں، آپ علیه السلام کے قدم مبارک ہیں رہتے تھے اور شاگر و تھے علم حاصل کرتے تھے، آپ مرتبہ عرض کیایارسول اللہ! بھوک کی شدت ہے۔ فرمایا اچھا! پہت کرتے ہیں گھر میں، پہت کروایا تو ایک دودھ کا بیالہ لے کر حاضر خدمت مور دوایت ہے کہ دودھ کا بیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ،فرمایا جاؤ! اصحابِ صفہ کو بلالا ؤ۔

حضرت ابوهر مرة فرماتے ہیں کہ ہیں پریشان ہوگیا کہ دودھ کا پیالہ چھوٹا ساہے، مجھے ہی مشکل سے کفایت کرتا، اصحاب صفداً سی صحابہ کرام دضو ان اللہ تعالیٰ علیہ مشکل سے کفایت کرتا، اصحاب صفداً سی صحابہ کیا بیچ گا۔ خیر! میں بلاکے لا آیا، جب اجسمین ہیں، انہیں بلاکے لا یا تو میرے لیے کیا بیچ گا۔ خیر! میں بلاکے لاآ یا، جب سب آگےتو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خودا پنے ہاتھ سے تم ان کو بلا دُ کہتے ہیں کہ اب بلا نا بھی میرے ذمہ لگ گیا، میں پلاتا جارہا ہوں اور سب سیر ہوکے پینے جارہے ہیں حتیٰ کہ اس کے اس صحابہ میر ہوکے لی گئے لیکن دودھ کے پیالے میں ذرا کی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ اس کے اس صحابہ میر ہوکے لی گئے لیکن دودھ کے پیالے میں ذرا کی نہیں آئی۔ فرمایا! ابوهر میرہ اب تی بیا، پھر پیا۔ فرمایا! ورسیر ہوکے ہیو، میں انٹا سیر ہوگیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب مزید گئے انش نہیں ہے تو فرمایا اچھا! اب میں پیتا ہوں، تو میں نے میں درا بھی ائس میں کی نہیں آئی ہے۔

جب اتن بركتي مي كدامام الانبياء حضرت محدرسول التعليق كدست مبارك مين بركت ، لعاب السلام كي

مبارک زندگی سے نکلنے والے اعمال میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ امام غزائی فرماتے ہیں کہ اے انسان! تو کتے کی تربیت کرتا ہے، کتا تیری تربیت کی قدر کر کے شکاری کتا بین جاتا ہے اور تیرے اشاروں پر چلتا ہے، یا در کھ! تیری تربیت کے لیے توامام الانبیاء حضرت محمد رسول اللّٰفظی تشریف لائے، یہ بتا تو نے اُن کی تربیت کی کتنی قدر کی ہے۔ کتا تو تیرے اشاروں پر چلتا ہے۔ کتا توا پنے ما لک کو اشاروں پر چلتا ہے۔ کتا توا پنے ما لک کو نہ بھلائے، کیا تو نبی علیہ السلام کی تقدر کرتا ہے۔

جو وہ تھم دے وہ طال ہے جو وہ روک دے وہ حرام ہے

ہم نے زمانے کوئیں و کھنا ہے، زمانے کے ساتھ نہیں چانا ہے۔ زمانے کے ساتھ تو وہ چلے جسکا اپنا کوئی نہ ہواور جسکے امام الا نبیا ﷺ ہوں جو سارے زمانوں کے امام، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ حضرت سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم!

میں اُن درختوں کو پہچانتا ہوں ، اُن پہاڑوں کو، اُن چٹانوں کو کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور میں اپنے آقا ہے تھے کہ ساتھ چلا کرتا تھا تو جہاں سے آقا ہے تھے گزرتے ہے تو فرمایا تھا اور میں اپنے آقا ہے تھے اللہ ، جھک جھک کرسلام کرتے تھے، قدموں پر نجھاور ہوتے تھے۔ تو سب پہچانے تھے اپنے آقا ہے تھے گو، اللہ کرے ہم بھی پہچانے والے بن ہوتے تھے۔ تو سب بہچانے تھے اپنے آقا ہے تھے ہیں کہ قیامت تک کے نبی ہیں، بیصرف جا کیں، وہ تو شجر و تجرک نبی تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کے نبی ہیں، بیصرف سمجھانے کے لیے ورنہ قیامت کے دن کے نبی بھی تو ہمارے آقا ہے تاہے قیامت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں۔ آپ بھی تاہے قیامت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں۔ آپ بھی تاہے قیامت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں۔ آپ بھی تاہے قیامت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہوں گی بہوں گی ہوں گی مہارے آقا ہے تاہے تھا ہے تیا ہے تیا مت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تیا ہے تیا ہے تیا مت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تیا ہے تیا ہے تیا مت کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تاہے تیا ہے تو اس کی میاں کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تیاں نظریں سے بہتے ہیں کہ تیاں کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تیاں کے دن سے بہتے ہیں کہ تاہے تیاں ان انوں کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تاہے تیاں کہ تھی تو ہمارے آقا ہے کہ تاہے تیاں کے دن سب کی نظریں سے بہتے ہیں کہ تیاں کہ تاہے تیاں کہ تاہے کی بیاں کی نظریں سے بیاں کی تھے ہیں کہ تاہے تیاں کے تیاں کے دن سے بیاں کی تھے ہیں کہ تیاں کی تھے ہیں کہ تیاں کی تھی تو ہمارے آقا ہے کہ تیاں کے دن سے بیاں کی تھے ہیں کہ تاہے کی تاہے کی تاہے کے دن سے بیاں کی تھے ہیں کی تاہے کی ت

ہمارے آقاد اللہ ہیں ہیں جن پر لگی ہوں گی۔ تین جگہیں ارشاد فرمائیں ، فرمایا میری اُمت! مجھے تلاش کرنا ہوتو حوض کوثر برملوں گا ، میزانِ عدل برملوں گایا بل صراط پرملوں گا۔

حوض کور پراپ دستِ مبارک ہے پانی پلار ہا ہوں گا تو مجھے اپنی اُمت کا خیال آئے گا تو میزانِ عدل پر جہاں اعمال نامے تک رہے ہیں ، وہاں پہنچ کراپنی اُمت کو دیکھوں گا اور مجھی گزرتے ہوئے اپنی اُمت پل صراط پر مجھے فکر مند کرے گی ، میں وہاں پہنچ کے اُن کو دیکھوں گا ، آقا قالیفی تو ہمارے لیے تڑے دہے ہیں۔

> سرکار تو اُمت کی بخش کے لیے روئیں اُمت ہے کہ بنس بنس کر جیتی ہے گناہوں میں

وہ تو ہمیں بخشوانے کے لیے رورہے ہیں اور ہم اُنہیں خفا کر کے خوش ہورہے ہیں۔ ہفتے میں دومر تبدامام الانبیاء حضرت مجمد رسول الله الله الله کی خدمت میں اُمت کے اعمال پیش ہوتے ہیں روضہ اقدس میں ، اللہ ہم سب کو بار بار کی حاضری نصیب فرمائے ،

۔ وصدافدن یں اللہ ہم سب و بارباری جا سری صلیب سر ہا۔ بارگاہے سید کونین علیقیہ میں آئر کر نفیس

سوچرا ہوں ، کیسے آیا؟ میں تو اس قابل نہ تھا

مارے شیخ ومر بی حضرت شاہ صاحب اللہ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں

تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کونصبب

سُنبدِ خضراء كا ساميه بين تو اس قابل نه تها

بارگاه سيد كونين عليه مين آكر نفيس

سوچنا ہوں ، کیسے آیا؟ میں تو اس قابل شہ تھا

الله تعالى بار بارى حاضرى نصيب فرمائ ، توروضه اقدس يردوم تبدا عمال بيش موت

ہیں اُمت کے ۔ کوئی باپ نہیں جا ہتا اور کوئی مال نہیں جا ہتی کہ میرے بیٹے کی ، میری اولا و

گی کوئی غلط خبر مجھ تک آئے ، کوئی شکایت مجھ تک آئے ، ہم نہیں برداشت کر پاتے ۔ اللّٰہ ک

قتم ! ساری محبیّں قربان ، ساری ما کیں ، سارے باپ اور ساری شبیّں قربان ہو جا کیں
امام الانبیاء حضرت محمد رسول النّفائیسیّ کی مبارک نسبت پر ۔ نجو اللّٰی کی خدمت میں جب
ہماری بدا عمالیاں ، ہماری بغاوتیں چین ہوتی ہوں گی تو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر
کیا گزرتی ہوگی ، اللّٰہ جل شانہ ہم سب کو تھے معنوں میں منبع بنائے اور اپنے آ قامین کے کا فرمانبردار بنائے ۔ اس لیے ایک اللّٰہ والے شاعرِ معرفت حضرت تا کب صاحب وامت
برکاتبم العالیہ ، چیر طریقت رہبرشریعت ہیں ، بڑے اللّٰہ والے ہیں ، وہ خود اپنا کلام پڑھے
بیں ، ہمارے بال اُنکی تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔

سلسلہ چشتیہ صابر سے بڑے بڑرگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عاند پر کوئی پہنچنا ہے بلا سے پہنچ ہم کو سرکار کے قدموں سے سردکار رہے ہم کیا جانیں کوئی چاند ہرجاتا ہے۔

تیری معراج کہ تو لوح وقلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیر ے قدم تک پہنچا

الله بم سب كوآپ عليه السلام كمبارك قدموں سے چينے رہنے كى توفيق عطا فرمائے درانوں كامام فرمائے درانوں كامام بول ، أے درانے كے ساتھ كيا چلنا بلك ذمانے كوا ہے ساتھ لے كرا ہے آ قاعی ہوں ، أے زمانے كے ساتھ كيا چلنا بلك ذمانے كوا ہے ساتھ لے كرا ہے آ قاعی ہو كے ہو گئے چينے چلنا ہے ۔ بھے بھى بھى خيال آتا ہے ، كونكه بہت سارے حالات اس طرح كے ہو گئے

کے مسلمان اُمت پراور مسلمانوں پراس طرح کی صورت حال تو بھی اشکال ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں ، نماز پڑھنے والوں پرائے مصائب کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ غیرائے کیوں ان پر مسلط ہو گئے ، اتنا کیوں ان کو گاجر مولی کی طرح ذرج کیا جارہا ہے ، انکا خون اتنا ارزاں کیوں ہوگیا؟ تو اگرغور کریں توساری بات خود بھے میں آ جاتی ہے کہ کیوں بھی کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی رہی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی اللہ کی رہی ہو گئی افسوس تو سے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

ہم نے اُس برکت والی ری کوخود چھوڑا ہے، وہ جو وتی الہی کی ری ہے قرآنِ پاک اللہ اکبر! احادیثِ مبار کہ ہیں، ان سب کوہم نے خود چھوڑا ہے، اس ری کوہم نے چھوڑا۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ جنت ساتوں آسانوں کے اُد پر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے بینچ ہے تو ظاہر ہے اُد پر جانے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہم طرح نیچ کو جاہل بنانے کی کوئی محنت نہیں ، کوئی نہیں مشورہ کرے گا کہ میں نے اپنے کے کو جاہل بنانے کی کوئی محنت نہیں ، کوئی نہیں مشورہ کرے گا کہ میں نے اپنے کے کو جاہل بنانا ہے ، کس سکول میں واخل کروں؟ اور کتنے عرصے میں جاہل ہے گا اور فیس کیا ہوگی ؟ نہیں نہیں ہوئی بھی جاہل بنانے کا مشورہ نہیں کرتا۔ آپ بیچ کو چھوڑ دیں ، بچہ بنا کیا ہوگی ؟ نہیں نہیں ، کوئی بھی جاہل بنانے کا مشورہ نہیں کرتا۔ آپ بیچ کو چھوڑ دیں ، بچہ بنا کیا جاہل ہے گیاں اُس کی جہالت کوختم کر کے زیور علم سے آ راستہ کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔

ایسے ہی زمین کو بنجر بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے ، اُس کو جھوڑ دیں تو بنجر ہو جائیگی اور گھاس بھوس اُس میں اُگے گا ،خودروجھاڑیاں اُگیں گی ،سانپ بچھو بسیرا کریں گےلیکن زمین کومرسر و شاواب بنانا ہے تو اُسکے لیے عنت ہے۔ مٹی ہے مٹی ہونا پڑتا ہے،
پیسند بہانا پڑتا ہے، سردی گرمی کو برواشت کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے وہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں
اور باغ سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں، پھل پھول گئتے ہیں۔ جس طرح زمین کو بنجر بنانے ک
کوئی محنت نہیں اور جیسے بچے کو جائل بنانے کی کوئی محنت نہیں، ایسے ہی حصرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جہنم میں جانے کی بھی کوئی محنت نہیں۔ چونکہ جہنم نیچے ہے نا اور جنت اُوپر مناور جنت اُوپر ہوتی ہے۔

ایک آدمی جاہتا ہے کہ میں ساری زندگی میٹرک میں ہی رہوں تو محنت کر کے رہے گا؟

نہیں نہیں ، محنت چھوڑ دے تو بس اُسی کلاس میں رہے گا البتہ ترقی کے لیے محنت ہے ، اسکلا درج میں جانے کے لیے محنت ہے اور جوساری زندگی پہلی کلاس میں رہنا جاہے ، اس کو درج میں جانے کے لیے محنت ہے اور جوساری زندگی پہلی کلاس میں رہنا جاہے ، اس کو دن رات محنت کرنی پڑے گی جنسی نہیں ، وہ محنت چھوڑ دے تو خود بخو داسی کلاس میں ہے ۔ اسکی زندگی گزرجائے گی لیکن وہ آ گے نہیں بڑ دھ سکے گا ، آگے بڑھنے کے لیے محنت ہوتی ہے اب آپ خود فرما ہے کہ جنت تو اُوپر ہے اور اُس تک جانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہو گی ؟ اُس کے لیے اُٹھنا پڑتا ہے ۔

نیکی اُدیر لے جاتی ہے، نیکی آدمی کولطیف بناتی ہے، گناہ کثیف بناتا ہے۔ نیکی میں لطافت ہے، گناہ میں کثافت ہے گناہ ہے آدمی گدلا ہوجا تا ہے، نیکی سے صاف سخرا ہوجا تا ہے۔ اب دیکھئے! آقالی کیا فرماتے ہیں '' باہر تشریف لائے سردی کا موسم ہے، درختوں سے ہے۔ اب دیکھئے! آقالی کیا درک سے مہنی کو پکڑا تو باتی ہے بھی گرنے لگ گئے ، فرما یا سے پتے گررہے ہیں ، دستِ مبارک سے مہنی کو پکڑا تو باتی ہے بھی گرنے لگ گئے ، فرما یا سلمان! پوچھتے نہیں ہوکہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! ضرورارشا دفرما ہے فرما یا جس طرح میرے ہاتھ لگانے سے سمارے ہتے گرگئے ، ایسے ہی نماز یڑھنے سے فرما یا! جس طرح میرے ہاتھ لگانے سے سمارے ہتے گرگئے ، ایسے ہی نماز یڑھنے سے فرما یا! جس طرح میرے ہاتھ لگانے سے سمارے بتے گرگئے ، ایسے ہی نماز یڑھنے سے

سارے گناہ بندے کے معاف ہوجاتے ہیں۔

فرمایا! کسی کے دروازے کے سامنے پانچ نہریں ہوں ، اپنے کارخانے ردفتر سے آتے ہوئے ہرنہر پر شمل کرتا ہوا آئے ، پانی گہرا بھی ہے، صاف وشفاف بھی ہے تو پانچ نہروں پر جونہا کے آئے ، میر صحابہ بتا و کوئی میل پیلی باتی رہے گا؟ عرض کی یارسول اللہ کوئی میل باتی نہیں رہے گا۔ فرمایا! یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، جو پانچ نمازیں پڑھے گا تو اسکے گناہ بھی دُھل جا نمیں گے اور آپ کو پہتے ہے کہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہہ ہے۔ و نیا میں جو نہا تارہے ، بیتو اُجلا ہے اور دُھلا ہوا میں جو نہا تارہے ، بیتو اُجلا ہے اور دُھلا ہوا ہے ، یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا اور اللہ نہ کرے ہم اگر میلے کچیلے رہ گئے اور گدلے ہو گئے اور واقعی ہم روحانی اعتبار سے ناپاک ہوگئے تو ناپاک کپڑوں پر تو بہت محت ہوتی ہے۔ بیتی ناپا کی ہوتی ہے ۔ اس لیے جنتی ناپا کی ہوتی ہے ، اتنا اُس پر محنت زیادہ ، اُسکی وھلائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کا فروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تا دیب کے لیے اور مسلمانوں کو ڈالا جائے گا تہذیب کے لیے اور مسلمانوں کو ڈالا جائے گا تہذیب کے لیے۔ ان کو کھار نے سنوار نے کے لیے۔

میرے شخور بی میرے پیرومر شدفر مایا کرتے ہیں کہ سٹوؤنٹ (Student) ہیں۔ اب
لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہیں۔ اب
یہاں اگر ڈینٹنگ پینٹنگ (Denting-Painting) نہیں ہوگی تو پھر موت پر ڈینٹنگ
ہوگی ، اللہ ہم سب کی ڈینٹنگ دنیا میں ہی کردے ۔ ڈینٹنگ کا مطلب اصلاح ہوجائے ، یہ جو
میڑھا ہی نی پیدا ہوگیا کرنماز رہ گئی ، تلاوت رہ گئی ، ذکر رہ گیا ، اللہ کی ذات عالی سے ففلت ہوگئی
میدور ہوجائے ۔ بیج میں لطافت ہے اور جھوٹ میں کثافت ہے ، امانت میں لطافت ہے دیانت میں لطافت ہے دیانت میں لطافت ہے نہ پر صفے میں کثافت ہے ، امانت میں لطافت ہے دیانت میں لطافت ہے دیانت میں لطافت ہے نہ پر صفے میں کثافت ہے ، نیکیوں میں لطافت

ہے گناہوں میں کثافت ہے۔اب ظاہر ہے یہاں اگر ہم اُجلے اُجلے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دخول از لی جنت میں نصیب فرمائیں گے،اُدھرآ تکھیں کھلیں گی۔

حضرت سيدناعلى الرتضى رضى المله عنه فرماتے سے كدونيا ميں بسے والے انسان سوئے ہوئے ہیں ،سویا ہوا آ دمی خواب دیکھا ہے ،خواب میں بھی كيا اور بھی كيالين آ كھھاتی ہے تو بيتہ چلنا ہے كہ بيتو خواب تھا۔خوشی كی حالت ہے تب بھی خواب، صد ہے كی حالت ہے تو تب بھی خواب، اس ليے فرماتے سے كہ جب موت برآ نكھ كھلے گی تو پھر پيتہ چلے گا۔ اس ہے معلوم ہوا كہ موت برآ نكھ بنہ بیں ہوتی بلكھلتی ہے ، حقیقی آ نكھل جاتی ہے ۔فرعون كی آئے بھی کھلی موت بر، شداد ونم ودكی بھی کھلی ، قارون كی کھلی ، ابوجہل وابولہب كی کھلی ليكن اس وقت آ نكھ كھولنے كوئى فائدہ نہيں ، آج ہميں آئے ہميں کھول لينا ہے۔

امام الانبیاء حفرت محدرسول التعلقی تو بیدارکر نے ،ی تشریف لائے ، تو میں عرض کر رہاتھا کہ ذمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہے بلکہ ذمانے کواپ ساتھ لیکراپ آ قاعیقی کے بیچے چلنا ہے۔ ہم نہیں جانے ذمانے کو ، اللہ کی قسم اجب ہے اپنے آ قلیقی کا کلمہ پڑھا ہے اور جب ہے انہیں بہچانا ہے ، جمھے کتے ،ی غیر سلم جو اسلام میں داخل ہوئے یاد آتے ہیں ، اُن میں سے ایک فرانس کا عبدائکیم ہے جس کے بچھ دن میر سے ساتھ گزرے ہیں ۔ ابھی چار میں سے ایک فرانس کا عبدائکیم ہے جس کے بچھ دن میر سے ساتھ گزرے ہیں ۔ ابھی چار ماہ ہوئے تھے کہ اسلام قبول کیالیکن چرے پراتنا نور تھا کہ نگاہ گئی نہیں تھی ۔ میں نے پوچھا تو اُس نے کہا کہ جب سے اپنے آ قاعیقی کو پہچانا ہے ، ہر دات خواب میں دیدار نصیب ہوتا ہے اور اُس نے کہا کہ کوئی میر اسنت کے خلاف نہیں ہوتا ہے ۔ میں آپ ساتھ اس کے ساتھ اس سے کہا کہ کوئی میں ، مسلمانوں کے بڑے ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سیکھ کے چلوں تا کہ میرا کوئی قدم بھی سنت کے خلاف نہ اُسے ۔ ہمارے حضرت تا بب

صاحب فرماتے ہیں

سنت کے آکینے پہ تائب جو جمی نگاہ کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا

سنورنا توسنت کے آئینے ہے ہے، آج ہم نیت کرلیں کہ سب آئینے توڑ کے صرف سنت کا آئینہ سامنے رکھیں گے اور اُسی کودیکھ دیکھ کرسنورنا ہے۔

تیرے محبوب کی یارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

این ظاہر کوالیا بنا کیں گے تا کہ رب کو بیار آجائے۔ جومحبوب جیسا بے گا تو اللہ بھی اُسے محبوب بنا کیں گے ،اس لیے زمانے کے ساتھ بیس چلنا بلکہ زمانے کواپنے ساتھ لے کر اپنے آقاد اللہ کے بیچھے چلنا ہے ، تو

چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے ہیں ہماری اصل ہے، تو میں عرض کرر ہاتھا کہ

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی رس تو نہ ٹوٹے گ نہ ٹوٹی افسوس تو بیا ہے کہ میرے ہاتھ سے جھوٹی

آج ہم یہاں پی۔ایم ہاؤس کے اندر ہیں ،اگراس جگہ پرہم ایک عہد کرلیں صدق دل سے کہ یہاں کا قلم سارے ملک پراٹر انداز ہوتا ہے، یہاں کی نیت بھی برکتوں والی بن جائے گی۔ آج ہمارے آ قاعلیہ کی خدمت میں بیسلام پہنچ گا، یہ پیغام پہنچ گا کہ آپی گا کہ آپی اورسب نے اُمت کے لوگ آج اس جگہ پر جمع ہیں، مردیسی جمع ہیں، مستورات بھی جمع ہیں اورسب نے آپی اور سنت کو زندگی آپ سے وفا کا عہد کیا ہے کہ آپ کی ہر ہرا دا پر مرمیں گے، آپی ہر ہرسنت کو زندگی میں لائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قدم قدم پراللہ کی رحتیں متوجہ ہوں گی، مجھے وہ کلام بھی یا وا آگیا کہ اگر اللہ دوضہ اقدس پر چہنچنے کی تو فیق عطافر مائے تو وہاں یوں عرض کرے کہ اور آگیا کہ اگر اللہ دوضہ اقدس پر چہنچنے کی تو فیق عطافر مائے تو وہاں یوں عرض کرے کہ

لبول پہ میرِ سکوت ہو ادب کا بیہ مقام ہے یہاں دھڑکنوں کے درود ہیں اور آنسوؤں کا سلام ہے درود ہیں اور آنسوؤں کا سلام ہے درود ہیں اور آنسوؤں کا سلام ہے۔ وہ جگہ کتنی عظمت والی ہے،اللہ جل شانہ باربار کی حاضری نصیب فرمائے۔

نازال ہو جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے میہ کہکشال تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروانِ شوق یہاں سر کے بل چلو طبیبہ کے رائے کا تو کائٹا بھی پھول ہے میرے لیے ہر گلشنِ رنگیں سے بھلی ہے میرے لیے ہر گلشنِ رنگیں سے بھلی ہے کانٹے کی وہ نوک جو طبیبہ میں پلی ہے جو اُن کی گلی ہے وہ وراصل ہے جنت میں گلی ہے

الله ہم سب کومدینہ پاک جیسی زندگی نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام جیسی ادائیں نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام جیسی ادائیں نصیب فرمائے۔ وہ سارے (غیرمسلم) قدموں میں آئیں گے، اُس وقت ہم سردار تصادر آجے ادر آج سرِ دار ہوگئے، اللہ پھر ہمیں ساری اُمتوں کا سردار بنائے۔ فرمایا! میں سارے نبیوں کا

جلداول

سردار ہوں اور میری اُمت ساری اُمتوں کی سردار ہے ۔ فرمایا! جنت میں کوئی نبی نہیں جا ئیں گے جب تک میں نہ جاؤں اور جنت میں کوئی اُمت نہیں جائے گی جب تک میری اُمت نہ جلی جائے۔ہم تو ساری اُمتوں کے امام بن کے آئے ،ساری اُمتوں کے امام تھے قصر وکسرای کے تاج ہمارے قدموں میں تھے، ساری دنیاسے سب ہمارے قدموں میں آرہے تھے۔اُن کے شہرادے غلام بن گئے ادراُ تکی شہرادیاں لونڈیاں بن گئیں اور سب کواللہ نے قدموں میں لایا، توجب ہم رب کے ساتھ تھے جو بجین میں ہم سنا کرتے تھے کہ رب راضی توسب راضی \_رب سے کے ہے توسب سے سلح ہے چنانچہ جواس نسخے کو لے کر علے اپنے آ فاعلی کی وفاؤں کے ساتھ تونیل کے نام صرف خط لکھا ہے، نیل نہیں بہدر ہاتھا خطالکھا کہ میں تجھے تھکم دیتا ہوں اللّٰد کی طرف ہے کہ تجھے چلنا پڑے گا ،تو خط کا ڈالناتھا کہ وہ ورياچل يراب اورضم كاديناتها كه" ينآيها السباع والكلاب نحن اصحابُ رسول غلام تھےنا،ساری دنیاان کی غلام تھی۔

افریقہ کے جنگل بہت خوفناک ہیں اورخطرناک قتم کے درندے ہیں وہال کیکن جاکے تعارف کرایا ہے کہ اے جنگل کے درندواور وحشی جانورو! ہم اپنے آ قاطی کے غلام آئے بين، جنگل خالي كردو يحكم كاسننا تفاكه آناً فاناً جنگل خالي هوگيا \_حفزت مفينه غلام بين، آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کدوریا میں طغیانی آگئی جس سے شتی ڈولی اور ایک تختے یہ تیرتا ہوا میں ساحل پر پہنچا۔آگے جنگل تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک خوفناک شیر آئکھیں کھولے کھڑا ہے اور ابھی حملہ آور ہونے کو ہے تو میں نے اُسے اپنا تعارف کرایا ،اللہ کرے کہ بیلغارف ہمارے یاس بھی ہو۔

میں نے کہاانت اسد البرتو جنگل کا بادشاہ ہے، میں تجھے جانتا ہوں ، ذرامیراتعارف بهى بوجائك كم انامولى رسول الله عَنْ بين اين المائلة كاغلام بون فرمات بين الله کی قتم! میسننا تھا کہ شیرادب سے پیچیے ہٹ گیااور دُم ہلانے لگ گیااورادب سے سر جھکا یا اور جب میں ساحل پر پہنچا تو میرے سامنے آئے بیٹھ گیا، میں اُس پرسوار ہو گیا اور وہ مجھے قافلے تک بہنچا کے آیا۔ آج اگر ہم اینے آ قاطیعیہ کا دامن تھا م لیں تو اللہ کی قتم ہیہ كائنات كيا، ہوائيں ہارے بيغام لے كے چليں، يہ يرندے ہارى بات مانيں \_ آج الله ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بیٹے بھی ہماری بات نہیں مانتے ، بہوبھی ہماری نافرمان ، یوتے نواسے بھی نافرمان ،اس لیے کہ ہم رب کی نہیں مانتے تو سب بھی ہماری نہیں مانتے۔ آج اس جگہ پرہم بے عہد کرتے ہیں کہ رب کے غلام بنیں گے اور اپنے آ قاتلی کے غلام بنیں گے،اللہ ہم سب کی ساری نسبتوں میں کمال نصیب فرمائے۔

شیخ سعدی بوستال میں فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں جارہا تھا تو دیکھا سامنے ہے ایک الله والے شیر برسوار ہو کے آرہے ہیں ، ہاتھ میں اُن کے سانب پکڑا ہوا ہے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹا۔ فرمایا سعدی! ڈرے کیوں؟ میں نے کہا ڈرنے کی بات تو ہے کہ شیر بھی وشمن ہاورسانپ بھی وشمن کیکن دونوں آپ کے قبضے میں تو فر مایا سعدی! بڑا آسان نسخہ ہے۔

تو گردن از حکم داور کی پیچد گردن ز حکم نو

تورے کی نافرمانی چھوڑ دے،سب تیرے فرمانبردار بن جائیں گے۔

آج اگراس نسخ پرہم عمل کرلیں تواللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہر حکم کی حفاظت، الله ك نبي عليه السلام كى برنبعت كى حفاظت الركرين توالله بم سبكى بهى خطبات معودی جداوں عفاظت فرما کیں گے۔ای پرہم دُعاکرتے ہیں ،اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول قرمائے (آمین)۔



## بيان اقراءروصة الاطفال 2008ء

الحمد لله الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق حلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق والليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابحرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان فابوق والحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغير عمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله اما بعد:

وقال النبى عَلَيْكُ " انا رحمة مهداة " وقال النبى عَلَيْكُ " ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب ال بيته و تلاوة القران فان حملة القران في ظل عرش الله يوم القيمة لا ظل الا ظله مع انبيائه و اصفيائه " وقال النبى عَلَيْكُ " الدنيا مزرعة الا خر-ة " او كما قال عليه الصلوة والسلام

یدونیاجہاں اس وقت ہم سب موجود ہیں ، یددار ممل ہے اور ہمارے قدم جس طرف کو اُٹھتے چلے جارہے ہیں ، وہ دار الجزاہے۔ جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا

ہے، پھر جانا ہی نہیں بلکہ اُس نے یہاں کے پُل پُل کا وہاں حساب بھی دینا ہے۔ اس لیے کہ وہ بدلے اور جزا سزاکا دن ہے۔ یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے کھیتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو یہاں ہم بیجیں گے، آخرت میں وہی کا ٹیس گے، نیکی بیجیں گونی نیکی جنت میں جائے گے گی۔ روح کی غذا نیکی ہے اور نفس کی غذا گناہ ہے، جنت ہیڈ آفس جنت میں جائے گے۔ روح کی غذا نیکی ہے اور نفس کی غذا گناہ ہے، جنت ہیڈ آفس میں بینج (Branch) ہے اور روح اُس کی برائج میں ڈائی جائے تو وہ ہیڈ آفس میں بینج ہیڈ آفس میں بینج جاور جو چیز برائج میں ڈائی جائے تو وہ ہیڈ آفس میں بینج جائے ہے۔

روح ہم سے نیکی کا تقاضا کرتی ہے تواگرہم روح کوغذادیں گے تو ہرائج میں ہم نے ڈالا تو ہیڈ آفس جنت میں بہنچ جائے گا اوراگرہم نے نفس کو گناہ کی غذادی تو پھر یہ ہرائج میں ہم نے ڈالا تو ہیڈ آفس جہنم میں بہنچ گا اورخود بھی ہمیں وہاں جا ناپڑے گا،اس لیے بیدائیل ہم نے ڈالا تو ہیڈ آفس جہنم میں بہنچ گا اورخود بھی ہمیں وہاں جا ناپڑے گا،اس لیے بیدائیل ہے ، دارِ فرار ہے ۔ موت کے بعد ہے لے کر قیامت میں اُٹھنے تک دارِ انتظار ہے اور قیامت کا دن دار القرار ہے ۔ اس دارِ فرار میں ہم میں سے ہرا یک کے قدم روز اندا کھ رہے ہیں ، کسی کے دفتر کو، کسی کے دکان کو لیکن حقیقت میں وہ قبر کی طرف جارہا ہے۔ ایک رہے قدم ہونا جارہا ہے۔ ایک قدم جوا کھنا جارہا ہے۔ وہ ایک ایک قدم اسکی زندگی کا کم ہونا جارہا ہے۔

امام الا نبیاء حضرت محمد رسول التعلیق نے ارشاد فرمایا'' جب مجمع ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جس نے نیک عمل کرنا ہے آج کر لے ، آج کے بعد میں مجھی واپس لوٹ کرنہیں آؤں گا'' کل بھی نہیں آتی ہے اور لفظ کل بیہ برادھوکا ہے اور اس دھو کے میں آکر کتنے لوگ سست ہوگئے ، کتنے ہی لوگ عفلتوں میں پڑ گئے کی دوہی ہیں ، ایک گزشتہ کل جوگز رکٹی اور اس گزشتہ کل میں آدمی کچھ نہیں کرسکتا کہ وہ تو ہاتھ سے نکل گئی اور آئندہ کل وہ توایک ہی ہے اور وہ قیامت کی کل ہے۔ اُس سے پہلے پہلے صرف آج ہے، آج جو پھھ کرلیاسوکرلیا نہیں کیا تو کل تو دار جزاہے، دارِ عمل نہیں ہے۔

> فردا کہ بازارِ نیکو نہند منازل باعمالِ نیکو دہند

آخرت کی کرنسی اعمال صالحہ ہے، اسی لیے تواللہ والے اوور ٹائم (OverTime) بھی لگاتے ہیں اور بیا ولیاء کرام، بزرگان دین اور دیندارلوگ بڑے مختلفد ہیں۔ پانچ غمان ہیں جوہم پر فرض ہیں وہ تو ہماری ڈیوٹی (Duty) ہے لیکن بیلوگ اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ تبہر ہیں۔ تبہر ہیں۔ تبہر میں بھی اُٹھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت واوا بین بھی پڑھتے ہیں۔ بیہر فرض نماز کے بعد نوافل بھی پڑھتے ہیں، دیر تک تبیحات پڑھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ فرض نماز کے بعد نوافل بھی پڑھتے ہیں، دیر تک تبیحات پڑھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ قادریہ داشد یہ کے بہت بڑے براگ شخ النفیر امام الا ولیاء حضرت لا ہوری صرف ایک

رات میں ساڑھ دی الکھ مرتباللہ کا ذکر فرماتے تھے، اُن حضرات کی کمائیاں تو دیکھئے۔
مجھے اپنے اُستا دِمحترم یا دائے ، فقیہ العصر حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالستار صاحب کے صاحبزاد بے حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکا تہم العالیہ، فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں فیصل آباد اپنے سسرال والوں کے ہاں گیا، میری اہلیہ کی چھ بہنیں اور اُن کے خواوندسب وہاں جمع ہو گئے ۔ اُن میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ، کوئی بڑی مِل والا ہے اور حضرت مفتی صاحب مدرسہ میں پڑھاتے ہیں ۔حضرت فرمانے لگے کہ جمھے بعد میں پتہ جلاکہ اُنہوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آج مفتی صاحب کو ذکیل ورسوا کرنا ہے، پتہ جلاکہ اُنہوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آج مفتی صاحب کو ذکیل ورسوا کرنا ہے، چنانچہ آمدنی کے تذکر سے شروع ہو گئے ۔ ایک نے کہا کہ میری آمدنی بچپاس ہزار ہے، ورسرے نے کہا کہ میری آمدنی بچپاس ہزار ہے، ورسرے نے کہا کہ میری آمدنی بیاس ہزار ہے، ورسرے نے کہا کہ میری آمدنی بیات میں حضرت کو بھی دوسرے نیں اور ساتھ ماتھ حضرت کو بھی دیکھور ہے ہیں۔ حضرت کی تخواہ اُس وقت خالباً ساڑھے سات سورو نے ماہا نہ تھی۔

اُنکا خیال تھا کہ جب حضرت کی باری آئے گی تو آمدنی کے تذکر ہے سے بی ان کے چہرے کا رنگ فق ہوجائے گا۔ جب سب بتا چے اور حضرت کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ آمدنی کی بات کرتے ہو کہ آمدنی کس کی زیادہ ہے تو ذرا موت کا انتظار کرنا پڑے گا، مرتے ہی پیتہ چل جائے گا کہ آمدنی کس کی زیادہ ہے۔اللہ کی قتم او نیا تو پر دلیں ہے، یہاں ہم سفر میں ہیں اور سفر میں کوئی اپنے ساتھ پونچی نہیں رکھتا۔ بیتا جربیٹے ہیں، یہ پنے اپنے ساتھ شایکر (مجیس ) میں نہیں لے کرجاتے بلکہ ڈرافٹ بنا کر پہلے آگے ہیں، یہ پنے اپنے ساتھ شایکر (مجیس ) میں نہیں لے کرجاتے بلکہ ڈرافٹ بنا کر پہلے آگے گئی دیتے ہیں۔اپنے باس گزارے کے لیے دکھتے ہیں کہ کرایہ کتا لگے گا، کھانے میں کتنا خرج ہوگا، بس اُتنا تو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور باقی سب آگے تھے دیتے ہیں جہاں کتنا خرج ہوگا، بس اُتنا تو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور باقی سب آگے تھے دیتے ہیں جہاں کہ جانا ہوتا ہے۔ وہ تو بڑے احتی لوگ ہوں گے جو نمائش کرتے ہوئے جا رہے ہوں کہ جانا ہوتا ہے۔ وہ تو بڑے احتی لوگ ہوں گے جو نمائش کرتے ہوئے جا رہے ہوں کہ

شاپر (کیسس) جرے ہوں، دس لاکھ ایک میں اور پندرہ لاکھ دوسرے میں، گاڑی والے کو بھی پنة ہو، سوار بول اور چوروں کو بھی معلوم ہو، اس طرح سے جو نمائش کرتے ہوئے جائے۔ اس کو حضو مقالی نے نے المعاجز ، فر مایا اور السکیس اسے فر مایا جو آ کے بھیج دے۔ دنیا پردیس ہے اور اللہ کی فتم ہم سب پردیس میں ہیں بیل کیکن ہم ایسے پردیس جوا ہوئے وطن کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا وطن کو ن سامے جی ؟ جنت ہے۔ جہاں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا ، امام الا نہیا عصرت محمد سول اللہ تعالی کا دیدار ہوگا ، امام الا نہیا عصرت محمد سول اللہ تعالی کا دیدار ہوگا ، امام الا نہیا عصرت محمد سول اللہ تعالی کا دیدار ہوگا ، امام الا نہیا عصرت محمد سول اللہ تعالی کا دیدار ہوگا ، امام الا نہیا عصرت محمد سول اللہ تعالی کا

حضور علیه السلام نے ارشا دفر مایا ' جیسے یہاں جمعہ ہے ایسے ہی جنت میں بھی جمعہ کے دن میدان مزید قائم ہوگا۔ سارے نبیوں کی کرسیاں رکھی جا کیں گی ،منبر رکھے جا کیں گے اور پھر سارے نبیوں پرتشریف فرما ہوں گے ، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے ، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے ، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے ، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے ، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے ، اُن کے اُمتی گاجو جمعہ کے ہوں گے ، اُن کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے منبر کے قریب وہ بیٹھے گاجو جمعہ کے

دن منبر کے قریب ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر والا بنائے ،تو جہاں ہمیں رب و بھنا چاہتے ہیں میرے قریب ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر والا بنائے ،تو جہاں ہمیں رب و بھنا چاہتے ہیں وہ میدان ہم نے بھر دیے۔ وہ میدان تو خالی ہو گئے اور جہاں سب و بھنا چاہتے ہیں وہ میدان ہم نے بھر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی جا ہتوں پر چلنے والا بنائے ،ہم رب کے بندے ہوکرسب کی چاہتیں پوری کرتے ہیں حالا نکہ جب رب کے بندے ہیں تو رب ہی کی چاہتوں کو پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطا فر مائے۔ہم سب میں رہیں گے تو بڑی پستی میں رہیں گے اور رب کے ساتھ جڑیں گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو بڑی بلند یوں میں پہنچ جا نمیں گے۔

ترتی کا زمانہ خیرالقرون کا زمانہ تھا۔ آج ترتی کا زمانہ ہیں ہے، آج تو ذلت ولیستی کا زمانہ ہے۔ مسلمان کی ترقی تب تھی جب بیرب کے قریب تھااورا پنے نبی النظامی کے قریب تھا۔ حضرت شاعر معرفت جناب خالدا قبال تائب صاحب دامت بر کاتبم العالیہ فرماتے ہیں کہ

چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے ہم کوسر کا رہے کے قدموں سے سرو کاررہے

الله کی تئم ہماری تو معراج یہی ہے۔ آپ آلی کے معراج تو یہ ہے کہ آپ آلی اور جب کہ آپ آلی ہوں۔ جب قلم پہ پہنچ ہیں اور میری معراج ہیں ہے کہ میں آپ آلی کے فقش قدم تک پہنچا ہوں۔ جب یہ اُمت آپ آپ آلی کے خدموں میں تفی اور الله کی تئم جب یہ اُمت آپ آپ آلی کے خدموں میں تفی اور الله کی تئم جب یہ رب کے غلام شھے تو سب ایکے غلام سے ۔ آج ہم نے رب کی غلامی جھوڑی ہے تو سب کے غلام بن گئے ہیں۔ اُس وفت ہم سر دار شھاور آج ہم ردار ہیں ، سر دار میں زیر ہے جس کا مطلب ہے نیچے ہونا ، اگر زیر ہٹا دی جائے یعنی نیچے سے ہم نکل آئیں تو پھر آج ہمی ہم مطلب ہے نیچے ہونا ، اگر زیر ہٹا دی جائے یعنی نیچے سے ہم نکل آئیں تو پھر آج ہمی ہم

سردار ہیں۔ ہمارے نی فیلی سارے نبیوں کے سردار ہیں اور بیا امت ساری اُمتوں کی سردار ہیں اور بیا اُمت ساری اُمتوں کی سردار ہیں۔ سردار بین کے آئی می لیکن آئی نظام بن چکی ہاور غیروں کے اشاروں پرچل رہی ہے۔ منت کے رائے

اللہ ے ملاتے ہیں سنت کے رائے

اقرا، روضة الاطفال ہے، اللّذكر ہے بيہاں پڑھنے والے سب بيچ بھی جنت والے بن جائيں۔ ابھی ميں نے بچوں كا عمامہ اور گرتا ديكھا تو ايمان تازہ ہوگيا، بيہ بڑى مبارك انسبتيں تيں۔ دعفرت امام مالك فرماتے ہيں كہ جب ميرى عمرتين سال كي تقی تو ميرى والدہ صلابہ نے مير بيٹامہ باندھا اور پاكيزہ وضع قطع كے ساتھ مجھے مدينة طيبہ كے بڑے امام دھنرت ربيعة الرائے كی خدمت ميں علم حاصل كرنے كے ليے بھيجا۔

تاریخ سے پوچھو کہ وہ دیتی ہے گواہی ہم فوج محمد علیق کے سپاہی میں سپاہی

لیکن ہم وہ سپاہی ہیں جو بغیر او نیغارم کے ہیں۔اس لیےاگر کوئی انسپکٹر جنزل پولیس بھی یو نیغارم کے بغیر ہوتو کوئی اُسکےاشارے پڑہیں چلے گا،ہم بھی اپنی یو نیفارم اُستار کے پھر رہے ہیں حالانکہ جب ہم یو نیغارم میں تخصقورب کی مدوبھی آتی تھی۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اُرْ کتے ہیں گردول سے قطارا ندر قطاراب بھی

حضرتِ واثله ی فرماتے ہیں ہم ملک شام میں پیش قدمی کرتے ہوئے آگے برور رہے تھے اور کفار کے ممالک ہمارے قدموں میں آرہے تھے۔ اُن کے شنبرادے نام بن رہے تھے اور اُکی شنبرادیاں لونڈیاں بن رہی تھیں اور اُن کے مال ودولت قدموں میں

نجما وربورے تھے۔علامہ واقدی فتو ح الشام ، میں لکھتے ہیں کہ حضرت واثلہ قرماتے ہیں کہ ہمارے اس کشکر کے امیر حضرت عمر بن العاص تھے ، ایک موقع پر ہم کا فرول کے نرغيين آ مي محايد كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اس وقت وطن عيم بهت دور تھے لیکن رب کے بہت قریب تھے، قدم قدم پر رب کی مددیں اُن کے ساتھ تھیں۔ حضرت واثلة قرمات بين كد "كالنقطة البيضاء في جلد الثور الاسود "السيجيس کا لے رنگ کا بیل ہواوراُس پرسفید دھبہ،سفید دھبے کی کا لے رنگ کے بیل کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اتنی کیٹر تعداد میں کا فرول نے ہمیں گھیرلیا اور ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اب كافردانت بيس رے بيں كم انجى بم ان كوكات كھائيں كے ليكن رب راضى تو سبراضى،رب سے ملے ہے توسب سے ملے ہے۔ایہائى منظر حضرت موئ علیه السلام کے سامنے آیا کہ آ گے دریا کی موجیس ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیس، دوموتوں کے درمیان آ گئے قوم نے جب دیکھاتو کہا کہ ایا موسیٰ انا لمدر کون اےموکیٰ علیه السلام ہم تو کیڑے گئے تو مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ' کلا ان معی رہی سیھدین' ہرگز نہیں الله تعالی میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ فرعون اینے پورے شکرسست اُسی در يا مين غرق بوااور حضرت موى عليه السلام اوراً فكساتهي ياربو كئ - بجرت كموقع یر حضور ملاق اینے گھر میں آرام فرمارہے تھاور 100 قبیلوں کے 100 شجاع و بہادر نو جوان اپن نگی تلواروں کے ساتھ گھر کامعاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی جا ہتے تواپنے محبوب عليفة كوايك دم سے أوير أنهات اور مدينه طيبه يہنجا ديتے يا الله تعالى جاہتے تو معاصرے سے بہلے ہی آپ علیہ السلام کودہاں سے نکال لیتے لیکن ایسانہیں کیا ،اس لیے کہ کا فروں کی بے بسی اوراپنی طاقت کوظا ہر کرنا تھا۔ حضرت جرائيل عليه السلام كوبيجا، وه آئ اور آكر نبي باك الله الله كوا شاياكه الله تعالى فرمار ہے ہيں كه يبال ہے جرت كرنى ہے۔ اُٹھا كرنہيں لے گئے بلكه أن معاصره كرنے والول كے نتي ميں سے گزار كرد كھا يا اور آپ عليه السلام سفر كرتے ہوئے غارِثور ير بہنچ ، صبح كوكا فر تلاش كرتے ہوئے بالكل غارك قريب بنتی گئے۔ آپ عليه السلام اور حضرت ابو بكر صد این غار ميں موجود ہيں۔ جب حضرت ابو بكر صد این غار ميں موجود ہيں۔ جب حضرت ابو بكر صد این نے اُن كا فرول كود يكھيں گے تو ہم اُن كونظر آ كود يكھيں گے تو ہم اُن كونظر آ عائمیں گے۔

حضورها الله نے فرمایا کہا ہے ابو بکر! تیرا کیا خیال ہے اُن دو کے بارے میں جن کا تیسرااللہ ہو، اللہ تعالیٰ جارے ساتھ ہیں۔ کیا خیال ہے بیک (Back) مضبوط ہونی جاہیے اور رب ساتھ ہوں تو کیمر بیک مضبوط ہوتی ہے۔اللّٰہ کی قتم! اللّٰہ کے نبی حضرت ابرائيم خليل الله بهي اكيلي تقي حضرت موى عليه السلام بهي اكيلي اورحضرت محطيقة بھی شروع میں اسلیے تھے لیکن بیک اتنی مضبوط تھی کہ اُن کے مقابلے میں فرعون ونمر وداور ابوجہل وابولہب، قیصر وکسرا ی سب کواللہ نے ذلیل ورسوا فر مادیا۔ آج ہمارا حال میہ ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں نیکن رب ہمارے ساتھ نہیں ہیں جسکی وجہ ہے ہم کی ہوئی بینگ کی طرح ہوا کے جھونکوں کے حوالے ہیں اور وہ ہمیں پیتنہیں کہاں کہاں گڑھوں ہیں لے جا کر تھینکتے ہے۔اللہ تعالی ہمیں ان غلاظتوں سے نکلنے اور ہدایت والے راستے برآنے کی توفیق عطافر مائے۔ہمیں کی ہے شکوہ نہیں ہونا جا ہے، شکوہ کرنا ہے تواینے آپ ہے کرنا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود این ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی

## اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوئی افسوں تو بہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

میرچیزیں ہم نے خود چھوڑی ہیں اس لیے آج ذلت ورسوائی میں ہیں۔ میں عرض کررہا تھا کہ حضرت واثلہ ترماتے ہیں کہ کا فروں نے ہمیں گھیرلیا اور ہم بھے میں میمنس گئے ، اُن کی یوری کوشش تھی کہ آج انکوختم کردیں گے لیکن رب سے تعلق تھا، پہلی نظر بھی رب برتھی اور آخرى نظر بهي ربير" وماكان شعارنا الايا رب محمد انصر امة محمد" حضرت سيف من سيوف الله حضرت خالد بن وليد شما ته مزار كي فوج ساكي مقال کے لیے چلنے گاتو یو جھا گیا کہ آ یا سیلے کیوں جارہے ہیں ،فرمایا! جواللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جونہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوں ،اس لیے میں زندہ ہوں اور پیسب کا فرمردہ ہیں ،اس لیے ساٹھ ہزارتو کیا،ساٹھ لا کھ ساٹھ کروڑ مردے بھی ہوں تو اُن کے لیے ایک زندہ کافی ہے پانہیں؟ کیکن زندگی بھی اللہ تعالیٰ اُن جیسی نصيب فرمائة تب بات بيخ كي، تو فرماياكة وما كان شعارنا الايا رب محمد انصر امة محمد " ايك عى يكارتنى كدائ محمد الله على المات من الله كارب! مم آب ك نبي الله كي أمت من ا جاری مدوفر ما۔

حضرت واثله قرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا" انفر جت من السمآء فرحا حرجت من السمآء فرحا حرجت منها حیول شعب "آسمان پھٹا، اُس میں سے چیکتے ہوئے گھوڑے اُتر رہے ہیں جن کے اُوپر گھڑ سوار ہیں اور اُن کے نیزوں کی اُنیاں سورج میں چیک رہی ہیں۔ اُن کے آگے آگے آگے ایک گھڑ سوار ہے جو بیکہ رہا ہے کہ " یا امة محمد ابشرو فقد اتا کم الله با النصر "اے اُمتِ محمد ایشرو فقد اتا کم الله با النصر "اے اُمتِ محمد ایشرو فقد اتا ہیں خوشنم کی ہوتم ارااللہ مقابلے برخود آر ہاہے۔ فرماتے ہیں

کہ ہم جران ہو گئے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، ہم إدهر کھڑے ہیں اور تلواریں ہماری ہمارے ہاتھ میں ہیں اوراُدھر گردنیں کٹ کٹ کے گرتی چلی جارہی ہیں اوراَن کی آن میں فتح ہوگئی۔ اسلئے کہ دب ساتھ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جب ہم یو نیفارم میں تھے تو پہچان ہوتی تھی ،آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ عراق میں فلسطین میں ہم مرگئے، یا اللہ آپی مدد کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہاں ہیں، میرے بندے نظر نہیں آ دہے۔ بخھ کو شکوہ ہے کہ تیرا مدعا ماتا نہیں دیتے والے کو رگل ہے کہ تیرا مدعا ماتا نہیں دیتے والے کو رگل ہے کہ گدا ماتا نہیں ہے۔ دیتے والے کو رگل ہے کہ گدا ماتا نہیں دیتے والے کو رگل ہے کہ گدا ماتا نہیں دیتے والے کو رگل ہے کہ گدا ماتا نہیں ہے۔ نیازی دیکھ کے بندے کی کہتا ہے کریم

الله كافتم! رب تو وہى ہے جن كا تعارف حضور علي في كروايا ہے۔ ہمارے بي مالية بھى وہى ہيں، قيامت كے دن كے بھى ني الله وہى ہيں۔ بي الله قيامت كے دن كے بھى ني الله وہى ہيں۔ ہيں اور جنت كے نبى بھى وہى ہيں۔

دیے والا دے کسے دست دُعا ملتا نہیں

نازاں ہوجس پے حسن وہ حسن رسول ہے ہے۔ کہکشاں تو آپ اللہ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان موت میں بہاں سر کے بل چلو طیبہ کے رائے کا تو کا نتا بھی پھول ہے اور وضہ اقدس پر حاضری کے وقت لیوں پے مہر سکوت ہے ادب کا یہ مقام ہے لیوں پہمیر سکوت ہے ادب کا یہ مقام ہے بہاں دھر کنوں کے درود ہیں اورآ نسوؤل کا سلام ہے

میرے لیے ہر گلش رنگیں سے بھلی ہے کانٹے کی وہ نوک جو طیب میں پلی ہے جو اُن کی گلی ہے ، دراصل ہے وہ جنت دراصل جو جنت ہے، وہی اُن کی گلی ہے

الله تعالی جمیں اُنہی گلیوں اور راستوں کا راہر و بنائے اور إدھراُ دھری بھول بھلیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

نقش قدم نی الله کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے

قیامت میں سب کی نظریں ہمارے آقاعظی پر گئی ہوں گی کین ہم وہ بے وفا اُمتی ہیں جواپنے آقاعظی ہوں گی کین ہم وہ بے وفا اُمتی ہیں جواپنے آقاعظی کوچھوڑ کر دوسروں کی گود میں جا بیٹے ہیں اور بیزلت ورسوائی جوآج ہم پر چھائی ہوئی ہے، یہ بھی دور ہونہیں ہوگی جب تک ہم پلٹ کراپنی اصل بنیا دوں پرنہیں آئیں گے،اللہ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔

قرآن پاک کی پہلی وی جمیں یہ بتاتی ہے کہ جمیں قرآن ہی پڑھنا چاہیے اور جوری اللہ تعالیٰ نے اُوپر سے ڈالی ہے اُسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اس لیے کہ جنت ساتوں آسانوں کے اُوپر ہانے کے لیے تو محنت ہوتی ہوتی ہے ، نیچے جا نے کے لیے تو محنت ہوتی ہے ، نیچے جا نے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ۔ مثلاً ایک بچہ ہے ، اُسکی یہ کوشش ہے کہ میں ساری زندگی پہلی کلاس میں رہوں تو اس کے لیے اُسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جس نے رہنا ہی پہلی کلاس میں ہے وہ آوارہ ہی پھرے گا۔ ہاں اگراس نے ترقی کرکے جس نے رہنا ہی پہلی کلاس میں ہے وہ آوارہ ہی پھرے گا۔ ہاں اگراس نے ترقی کرکے آگے جانا ہے تو اُسکے لیے ہمیں جانا ہے تو اُسکے لیے ہمیں

اُٹھنا پڑے گا، نماز کیلئے اُٹھنا پڑے گا، جن کیلئے اُٹھنا پڑے گا اور بیہ ہلکا ہلکا بوجھ اُٹھانا پڑے گا اُن کے غموں کا بوجھ خوشی سے اُٹھا بیئے ہلکی رہے گی زیست میری مان جائے

بس میم اُٹھائے جو کہ عصائے موسوی ہے، پھر سارے غمختم ہوجائیں گے۔اگرایک رب کی رضا کاغم ،آ ہے بھی کے رضا کاغم نصیب ہوگیا تو پھر سارے غم ہلکے ہوجائیں گے۔ اس لیے کہ بیغم عصائے موسوی ہے جو سارے غموں کا ایک ہی لقمہ بنا کر سب کو ہڑپ کر جائے گا ،اللہ تعالیٰ بیغم ہم سب کو نصیب فرمائے ۔اقراء روضة الاطفال ، روضہ کا معنیٰ جنت جائے گا ،اللہ تعالیٰ بیغم ہم سب کو نصیب فرمائے ۔اقراء روضة الاطفال ، روضہ کا معنیٰ جنت اور اطفال کا معنیٰ بیچ لیعنی بیچوں کی جنت ۔ یہاں ان کا عمامہ اور کرتا و کھو کر ججھے حضرت امام مالک یا دائے کہ ان کی والدہ نے اُن کو تیار کیا ، اللہ تعالیٰ ایس ہم سب کو عطا فرمائے ۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ﷺ کی ماں ،حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ﷺ کی ماں ،حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ﷺ کی ماں ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ﷺ کی ماں ، بیان اولیا ہے کرام کی مائیں تھیں کہ جن کی بیا کیزہ گودوں میں ان حضرات نے پرورش پائی تھی ۔

اس ليے حضرت لا جوري فرمايا كرتے ستھ كه

تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطال پہ سخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو بیدا یا کیڑہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

سانچ اچھا ہوتو مال بھی اچھا تیار ہوتا ہے ، سانچہ ٹیڑھا ہوتو مال بھی بگڑا ہوا تیار ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولا داچھی ہوتو اولا دفوٹو کا پی ہے اور ماں باپ اصل ہیں۔اس لیے فوٹو کا پی تواصل کے مطابق ہی ہوا کرتی ہے، اگر اصل میں کمی ہوتو فوٹو کا پی میں بھی آئے گ بلکہ بعض مشینیں ایسی ہیں کہ جن میں فوٹو کا پی مزید کھر کے آتی ہے۔ ماں باب میں تھوڑی کی ہے کیکن اولا دمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولوتو ہم کہیں گے اے بڑے! آپ بھی جھوٹ مت بولو۔ دیکھومیر سے بیٹے جھوٹ بولٹا ہری بات ہے تو ہم کہیں گے اے والد روالدہ جھوٹ بولٹا آپ کے لیے بھی ہری بات ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ بچے اجھے ہوجا کیں لیکن بڑوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ بڑے اجھے ہوں گے قود بخو داجھے ہوجا کیں گیں گے۔

بڑے اصل ہیں اور پھراُن کو دیکھا دیکھی آگے بات چلتی ہے، خربوز ہے کو دیکھے کر خربوز ہے کو دیکھے کر خربوز ہ دیکھ اگے ہات چلتی ہے، خربوز ہے کو دیکھے کر خربوز ہ دنگ پکڑتا ہے۔ اگر ہر گھر ہیں اچھی فضا ہوا در ہر مال کی گود پا کیزہ ہوتو اُن گودول میں پُل کر نگلنے والے بھی اللہ کی قتم حضرت پیرانِ پیرٹبنیں گے، صلاح الدین ایو بُنِّ بنیں گے، صلاح الدین ایو بُنِّ بنیں گے، محمد بن قاسم بنیں گے، اپنے وقت کے اکا ہرا دلیاء بنیں گے اور آسمانِ ہدایت کے جیکئے سرانے بنیں گے۔

ہمارے حضرت مولانا جمشید علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رائے ونڈ کے بڑے بزرگوں میں ہیں، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کھانڈ کی روٹی جہاں سے توڑو، وہیں سے پیٹی اس سے کوئی چھوٹا ملے گا تب بھی بیشفقت والا معاملہ کرے گا اورا گرکوئی بڑا ملے گا تو اُن کے ساتھ بھی بیا اس سے کوئی چھوٹا ملے گا تو اُن کا بھی ایٹ گا۔ ماں سامنے آئے گی تو اسکی گردن جھک جائے گی، باپ سامنے آئے گا تو اُن کا بھی ادب واحترام کرے گا۔ اس کی زندگی کے جس صفحے کو باپ سامنے آئے گا تو اُن کا بھی ادب واحترام کرے گا۔ اس کی زندگی کے جس صفحے کو باپ سامنے آئے گا تو اُن کا بھی ادب واحترام کرے گا۔ اس کی زندگی کے جس صفحے کو باپ سامنے آئے گا تو اُن کا بھی اوب واحترام کر اوب نظر آئے گا کیکن سے برکتیں تب ملیس گی جب سامنے ایش جھے ہوں گے، پھر مال بھی اچھا تیار ہوگا۔

آج ہماری پوری کوشش ہے کہ پیکنگ اچھی ہوجائے ،اللہ تعالیٰ جاہتے ہیں کہ مال اچھا تیار ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ سواری اچھی ہوجائے ،رب چاہتے ہیں کہ سوارا چھا ہوجائے۔ سوارا چھا ہوتو اُس کے بعدا چھی سواری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ہم کہتے ہیں کہ مکان اچھا ہوجائے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکان اچھا ہوجائے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکان اچھا ہوجائے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکین اچھا ہونا جاہیے۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کل ہے جس کے کھر بوں کمرے ہیں اور
پوری روئے زمین پراُس سے قیمتی کل کوئی نہیں ہے لیکن اُس میں رہنے والے فرعون ، نمر وو،
شداد ، ابولہب وابوجہل ہیں ، آپ بتاہیے ہروفت وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت برتی ہے یا نہیں ؟
اور اُس کے مقابلے میں ایک کمرہ ہے جس کی حصت بھی ٹوٹی ہوئی ہے ، دیواریں بھی پچی ہیں
فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے ، بارش ہوتو وہ ساری اندر آجاتی ہے لیکن اُس میں رہنے والے حضرت
پیرانِ پیرشنے عبد القاور جیلائی ہیں تو آپ بتاہیے ساری روئے زمین فخر کرے گی یا نہیں ؟
اس لیے کہ بیکنگ اچھی نہیں لیکن اندر مال ہڑا اچھا ہے۔ مکان اچھا نہیں لیکن اندر مکین بڑا

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کا رخانہ رفیکٹری پیکنگ اچھی کرے اور مال گھٹیا دے تو وہ بد دیانت ہیں یا امانت دار ہیں؟ بد دیانت ہیں ، اس لیے کہ لیبل پچھ لگار کھا ہے اور مال پچھ دے رہے ہیں اورا گر پیکنگ ساوہ ہی ہولیکن مال اچھا ہوتو یہ بڑی عمد گی کی بات ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی کے صاحبز ادہ خواجہ مجمد معصوم فرماتے ہیں کہ '' اے انسان! تو اپنے ظاہر کو بنانے میں لگا ہوا ہے جے اللہ تعالی دیکھتے نہیں ، تو اپنے باطن کو کیوں نہیں بناتا جے اللہ تعالی دیکھتے نہیں ، تو اپنے باطن کو کیوں نہیں بناتا جے اللہ تعالی دیکھتے ہیں' اللہ تعالی ہمیں اسکی تو فیق عطا فرمائے۔ ہم چیزوں سے قیمت لگاتے ہیں ، اللہ کی قتم! چیزوں سے قیمت لگاتے ہیں ، اللہ کی قتم! چیزوں سے قیمت لگاتے ہیں ، اللہ کی قتم! چیزوں سے قیمت لگاتے ہیں ، اللہ کی قتم! چیزوں سے قیمت لگاتے کہ چیزیں اس

کولگیں تو وہ بھی قیمتی بن جائیں لیکن بیا تنا ہے قیمت ہے کہ بالکل زیرومیٹر گاڑی پر بیٹھ کر جب بیرزک پہ آیا تو گاڑی کی قیمت گرگئی، کپڑا جب بیرزک پہ آیا تو گاڑی کی قیمت گرگئی، کپڑا جب بیلا ہوانہیں تھا تو قیمتی تھالیکن جب بیل کے اس کے بدن پر آیا تو قیمت گرگئی۔ اس کے بدن پر آیا تو قیمت گرگئی۔ اس کے کہ وہ مستعمل ہوگئی، تو بیا انساس اتنا ہے قیمت کہ جو چیز بھی اس کے ساتھ گئی ہے، بیا کہ وہ میت ہوجاتی ہے۔ اللہ کی تنم آدی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو چیز لگ جائے وہی قیمتی بن جائے، وہ بیز رگ جائے وہی قیمتی بن جائے۔

قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں جہاں سے وہ خفیج عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

اللہ کا تسم اُس نعل مبارک کی کوئی قیمت نبھی جب تک نبی پاکھائی کے قدم اطہر کو چھوانہیں تھالیکن جیسے ہی وہ آپ ہو گئی ہے۔ کے قدم مبارک میں آئی تو ساری کا نئات سے قیمت بن گئی۔ اس لیے ہم بھی جتنا اپنے نبی آئی ہی کے قریب ہوں گے، اتنا ہی قیمتی بن جا ئیں گے، دور ہوں گے، اتنا ہی قیمتی بن جا ئیں گے دور ہوں گے توردی ہوجا ئیں گے اور دری چیز کوتو پھر آگ میں ہی جلایا جا تا ہے۔ سارا باطل سارے میود و نصاری سب جہنم کے راستے کی طرف جارہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جارہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اُن میں نظر خرآ کئیں۔

ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، یہ جملہ بڑا غلط ہے کہ جی زمانہ کہاں بھٹے گیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ہم نہیں جانے زمانے کو،ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہلکہ زمانے کواپنے ساتھ لے کراینے آقاع کے بیچھے چلنا ہے۔اس لیے کہ ہم زمانے کے مقتدی بن کے نہیں آئے ،ہم تو امام بن کے آئے ہیں۔ جنت میں داخلہ حرام ہے ہر نبی کا ، جب تک ہمارے نبی علاقی افرام ہے جب تک بیامت ہمارے نبی علیہ افرام ہے جب تک بیامت داخل نہ ہوجائے ۔ بیتو سردار اُمت ہے ہیں آئے سر دار ہو چی ہے۔ اگر زیرکو ہٹا کراُسکی جگہ زبرلگادیں تو پھرہم سردار ہوجا نمیں گے ، اللہ تعالی ہم سب کوسرداری کے لیے قبول فرمالے ۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیرے جبوثی کو شکایت ہو کسی غیرے جبوثی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی اللہ کی ری تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے جبوثی افسوس تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے جبوثی

اللہ تعالیٰ کی ری تو موجود ہے ، یہ وحِ البی ، قرآن پاک ، اعادیثِ مبار کہ سب خیر کے سلسلے موجود ہیں۔ مسجد یں جنتی باغ ہیں اور مدر سے محمدی باغ ہیں۔ طلباء کرام ان باغوں کے پودے ہیں ، علمائے کرام ان باغوں کے مالی ہیں اور ہر ہر مدر سہ صفہ کی شاخ ہے اور ہر طالب علم اصحاب صفہ کی ساقتی ہے اور ہر عالم دین حضو میں ہے مالی ہے۔ اس لیے مدیر کتوں والے لوگ ہیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوقد ردانی کی تو فیق عطافر مائے۔

میں نے کیا عرض کیا کہ جنت اُوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ اُوپر جانے کے لیے محنت ہے اور جہنم نیچے ہے۔ اُوپر جانے کے کیے محنت ہے اور جہنم نیچے ہے۔ اُوپر جانے کے میں اپنے بیٹے کو جائل بنانا چاہتا ہوں اور پھر آ کراس سلسلے ہیں مشورہ کرے کہ کتنے عرصے میں میرا بیٹا جائل بن جائے گا اور اس میں کتنا خرچ ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کوئی کرتا ہے مشورہ اپنے نیچ کو جائل بنانے کا؟ بچہ تو بیدائش طور پر جائل ہے، اب اُسکی جہالت کوختم کر کے اُسے زیور علم سے آراستہ کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی کی کی کی کوئی محنت نہیں ہے۔

ای طرح زمین کو بخر بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے لیکن اسکے بنجر ہے کوختم کر کے لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے بردی محنت ہے۔ ایسے ہی جہنم میں جانے کی کوئی محنت نہیں ہے، آدی اگر اپنی طبیعت پر چلے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، شریعت پر چلے تو جنت میں جائے گا، شریعت پر چلے تو جنت میں جائے گا، شریعت کرنی پڑے گا۔ یہ میں جائے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اُوپر جانا ہے تو اُس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گا۔ یہ ربائی اگر ہم یادکرلیں اور مجھے تو بہت لطف آتا ہے اس سے

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیرے جھوئی خود اپنی ہی تقفیر سے قسمت میری پھوئی اللہ کی ری تو نہ ٹوئے گ نہ ٹوئی اللہ کی ری تو ہے کہ میرے ہاتھ سے جھوئی

جواوگ اللہ تعالیٰ کی اس ری کومضبوطی سے تھام لیں گے، اُوپر چلے جا ئیں گے۔
اقراءروضة الاطفال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوبھی اقراء کی مبارک نسبتوں والا بنائے اور تعلیم
کے زیور ہے ہمیں آراستہ فرمائے ۔ اللہ تعالیٰ اس بچوں کی جنت کو حقیقی جنت کا نمونہ بنائے
اور سی معنوں میں تعلیم و تربیت کے سارے مرحلے نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہمارے
گھر بھی اقراء جنت الاطفال بن جا ئیں اور ہر فرد اقراء جنت الاطفال کا نمونہ بن جائے
(آمین)۔



## بيان شوكت لائن بعدازنمازعشاء (11 يريل 2008ء)

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد: عن ابسي هريرة قال قال وسول الله عليه المنتخذ الفيء دولا والامانة مغنما و الزكواة مغرها وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امراته وعق امه وادني صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهر ت المقينات والمعازف وشربت الخمور ولعن اخرهذه الامة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة و خسفا و مسخا وقذفا و آيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع (رواه الترمذي)

اوكما قال عليه الصلوة والسلام

حضرت سيدنا ابوهريرة فرمات بين كهام الانبياء حضرت محمد رسول التعليق في ارشاد فرمايا (بيعلامات قيامت كابيان ہے ، مختلف مواقع پر حضرات صحابه كرام رضوان السلسه عليهم احمعين في حضوط الله عند جوجوسوالات كي ، اُن كے جوابات اور قيامت كب ظاہر ہوں تو پھر سمجھ ليا فام بين نشانيال اور اُس كی علامات ہيں ، جب بيعلامات ظاہر ہوں تو پھر سمجھ ليا جائے كہ قيامت قريب ہے ) \_ ''جب غنيمت كوذ اتى مال سمجھا جانے گے اور امانت كو مال غنيمت كى طرح برخل استعال كيا جانے گے ۔ ز كوة كوتا وان اور بوجھ بمجھ كراوا كيا جائے غنيمت كى طرح برخل استعال كيا جانے گے ۔ ز كوة كوتا وان اور بوجھ بمجھ كراوا كيا جانے في مارت برخل استعال كيا جانے گے ۔ ز كوة كوتا وان اور بوجھ بمجھ كراوا كيا جانے

لگے اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا دی اغراض کے لیے نہیں بلکہ دنیا دی اغراض کے لیے اور لوگ اپنی بیویوں کی فرما نبر داری کرنے لگ جائیں، ماؤں کی نافر مانی کرنے لگ جائیں۔
لگ جائیں۔

ا پنے دوستوں کوتو گلے نگائیں اورا پنے باپ کو دور کر دیں مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں \_ قبیلے کی سرداری اُن میں سے فاسق اور فاجر کومل جائے اور قوم کالیڈروہ شخص ہو جواُن میں سے سب سے کمپینہ ہو، وہ اُن کی قوم میں سب سے بڑا بن جائے ۔کسی آدمی کا احترام اُس کے ادب کی وجہ سے نہ کیا جائے بلکہ اُس کے شرسے بینے کے لیے کیا جائے (کہ بیآ دمی لٹیراہاور بڑا خطرناک آ دی ہے، اگراس کا ادب نہیں کروگے تو نقصان بہنچائے گا، تواس کے شرسے بیخے کے لیے اُس کا ادب کیا جائے ) اور جب بے پردہ گانے والیاں اور گانے باجے عام ہو جائیں اور شرابیں بی جانے لگیں اور اِس اُمت بیں بعد میں آنے والے پہلوں پرلعنت کرنے لگ جائیں۔جب بیعلامات یائی جائیں تو اُس وفت تم انتظار کرنائر خ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا اور صورتوں کے منخ ہوجانے کا اور آسمان سے پھروں کی بارش کا فر مایا بیاللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں اُن یراس طرح بے دریے آئیں گی جس طرح ہار کا دھا گدٹوٹ جائے تو اُس کے دانے تیزی ے گرنے لکتے ہیں،اس طرح سے عذاب کی شکلیں سامنے آنے لگ جا کیں گی۔

امام الانبیاء حضرت محدرسول الله علی است میں پیدا ہونے والی پندرہ خرابیاں یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ مالی غنیمت جو دراصل مجاہدین اور غازیوں کاحق ہے اور اِس میں فقراء ومساکین کا بھی حصہ ہے، ارباب اختیار اُس میں ذاتی دولت کی طرح سے تصرف کرنے لگ جائیں گئے۔ اُس کو کیا کہیں گے صوابدیدی

اختیارات، صوابدیدی اختیارات کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، اس کا پیۃ تو موت پر چلے گا اور قبر میں جا کے پیۃ چلے گا۔کوئی صوابدیدی مسکلنہیں ہے بلکہ بیسب ہمارے پاس امانت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا! بس اُس کے مطابق کرنا ہے۔

دوسری بات بہ ہے کہ لوگ زکو ہ کوخوش دی سے ادائیں کریں گے بلکہ تا وان اور ہو جھ سمجھ کر اداکر نے لگ جائیں گے۔ تیسری علامت بہ ہے کہ علم دین جودین کے لیے بھنا چاہیے تھا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ دنیاوی اغراض کیلئے سیھا جانے لگے گا۔ چوتی اور پانچویں علامت بہ بیان فرمانی کہ لوگ اپنی ہو یوں کی تا بعداری کریں گے، اُن کی ناز برداری کریں گے اور اپنی ماؤں کے ساتھ نافر مائی اور ایڈ ارسانی کا روبیر کھیں گے۔ چھٹی اور ساتویں علامت یہ بیان فرمائی کہ دوستوں کو گلے لگا نمیں گے اور باپ کو دھتکار دیں گے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ مسجدیں جو خانہ خدا ہیں اور بہت زیاوہ ادب واحر ام کی وہاں ضرورت ہے کہ اُونجی آ واز میں بلند سے وہاں بولا بھی نہ جائے گئی۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ مسجدیں جو خانہ خدا ہیں اور بہت زیاوہ ادب واحر ام نہیں رہے گا، اُن میں آ وازیں بلند ہوجا کیں گی جھڑ ہے شورہ شغب شروع ہوجائے گا۔

نویں علامت بیار شادفر مائی کہ تبیاں کی سرداری اُس دور بیں فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ بیں آجائے گی۔ دسویں علامت بیہ کہ حکومت اور قوم کی بڑی فرمدداریاں اُس وقت میں جوسب سے کمینے اور گھٹیالوگ ہوں گے، اُن کودی جا کیں گی۔ گیار ہویں علامت بیہ ہے کہ شریر آدمی کی شرارت اور اُس کی شیطنت سے بیخنے کے لیے اُس کا ادب کیا جائے گا۔ بار ہویں اور تیر ہویں علامت بیہ ہے کہ بیشہ ورگانے والیوں کی اور گانے باجوں کی اور اُن سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوجائے گی۔ چودھویں علامت بیہ ہے کہ شرامیں اُن سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوجائے گی۔ چودھویں علامت بیہ ہے کہ شرامیں

خوب پی جانے لگیں گی۔ پندرهویں علامت ریہ ہے کہ اُمت میں بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پرلعن طعن کریں گے، اُن میں سے عیب نکالنے لگ جائیں گے۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بیخرابیاں اور علامات نمودارہو جا کیں گی (بیاری کی علامات ہوتی ہیں نااور معالج ہی تو علامات دیکھ کر بتاتا ہے کہ بیہ بیاری ہے) تو اُس وفت تم انظار کرنا ، اللہ تعالیٰ کا قبرتم پر نازل ہوگا اور تم انظار کرنا اُس وفت سُر خ آ نہ میں ہوئیں گی ، زمین میں زلز لے آ کیں گی اور مین بھٹ بھٹ کے آ دی اُس میں وہنتے چلے جا کیں گے ۔ شکلیں بگاڑ دی جا کیں گی اور صور توں کو تنے کر دیا جائے گا۔ آسان سے بھروں کی بارش ہونے لگ جائے گا۔ اِن کے علادہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبر کی نشانیاں ہو در پے آ کیں گی جس طرح ہار کا دھا گہوٹ جائے تو دانے ہودر پے گرتے ہیں ، اس طرح سے عذاب کی شکلیں سامنے آنے لگ جا کیں گی۔

دوسری جگہ پرحضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری اُمت ! میں پانچ باتوں کی اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بناہ ما نگتا ہوں کہ دہ پانچ چنزیں تم میں بیدا نہ ہوجا کیں ،اللہ تعالیٰ اُن پانچ چیزوں کوتم سے دورر کھے ۔ پہلی چیز جس کی میں پناہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہو اُن پر طاعون اور ایسی ایسی بیاریاں اللہ تعالیٰ مسلط کردیتے ہیں کہ اُن کے باب دادا نے بھی اُن کے نام بھی نہ ہوں گے ۔ یہ بیاری نہیں ہوگی بلکہ عذاب ہوگا اور بیاری کے لیے تو دوا کی تر تیب ہوتی ہے لیکن عذاب کے لیے استعفار ہوتا ہے ، تو بہ ہوتی ہے۔ بیاری نہیں ہوگی علامی اللہ تعالیٰ کاعذاب ہوگا اور بیاری کے بیاری بین کہ اُن کے باری بیاری کی بیاریاں جن کے بارے میں بھی حالات کی شکل میں آئیں گی اور بیاللہ تعالیٰ کاعذاب ہوگا ۔ ایسی بیاریاں کی تاریاں کی تاریاں کی تیاریاں گئے لگ جائیں گی

اور یہ بیاریاں عذاب کی شکل میں ہوں گی تو عذاب سے بیخنے کے لیے دوائیاں ہیں یا تو بہو استغفار ہے؟ تو بہ واستغفار ہے ۔ بئ بئ بیاریاں اورامراض مسلط ہوجائیں گےلیکن کب؟ جب قوم میں بے حیائی عام ہوجائے گی ۔ دوسری بات جس کی میں تمہارے لیے بناہ مانگا ہول وہ یہ کہ جب ناپ تول میں کمی شروع ہوجائے گی تو پھر قحط اور مہنگائی، مشقت اور محنت ہوں وہ یہ کہ جب ناپ تول میں کمی شروع ہوجائے گی تو پھر قحط اور مہنگائی، مشقت اور محنت اور بادشاہوں کے مظالم تم پر مسلط کر دیے جائیں گے ۔ ظالم بادشاہ مسلط ہوجائیں گے، مہنگائی ہوجائے گی۔ یہ بھاؤ (Rate) یہاں پنچ نہیں طے ہوتے بلکہ بیر آسان پر طے ہوتے ہیں۔ اس کا جوتے ہیں۔ اس کا بیوتے ہیں۔ اس کی بیوتے ہیں۔ اس کا بیوتے ہیں۔ اس کی بیوتے ہیں۔ اس کا بیوتے ہیں۔ اس کا بیوتے ہیں۔ اس کی بیوتے ہیں۔ اس کی بیوتے ہیں۔ اس کا بیوتے ہیں۔ اس کا بیوتے ہیں۔ اس کی بیوتے ہیں ہیں کی بیوتے ہیں۔ اس کی ب

حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله و جهه فرماتے ہيں كہ برآ دمى كے آسان و نيا پردو دروازے ہيں، ايك ہے اُس كے اعمال اُو پر جاتے ہيں، دوسرے ہے اُن كے نتیجے نيچے آتے ہيں۔ چيسے اعمال ہوں گے واسے احوال ہوں گے، اس ليے اگر ہم چاہتے ہيں كه مارے حالات اچھے ہو جائيں تو اُس كے ليے ہميں اپنے اعمال اجھے كرنے پڑيں گے۔ ہمارے حالات اچھے ہو جائيں تو اُس كے ليے ہميں اپنے اعمال اجھے كرنے پڑيں گے۔ ہم لوگوں كے بارے ميں كہتے ہيں كہ فلاں نے مہنگائى كردى اور فلاں نے قيمتيں بڑھاديں، ہم لوگوں كے بارے ميں كہتے ہيں كہ فلاں نے مہنگائى كردى اور فلاں نے قيمتيں بڑھاديں، متعلق كے كہ ييلو في آدى تُو في ہے كہ جيسے كوئى آدى تُو في ہے كہ جيسے كوئى آدى تُو في ہے كہ بيلو كا من تعلق ہے اور اُس سے پھر پائي لائن و پيچھے كى نہر سے تعلق ہے اور اُس سے پھر پائي لائن سے ہو كے وُئى ميں ہمى آئے گا، وہاں نہيں ہوگا تو اُسے تو في ميں تو گا تو ہاں نہيں ہوگا تو اُسے گوئى ميں ہمى آئے گا، وہاں نہيں ہوگا تو الکھ ہم گھر ميں ٹوئى لگا ئيں، پائى نہيں آئے گا۔ اسی طرح بيسب ذائل ہونے كى جگہيں ہيں ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى چيزيں ہيں، بيزائل ہونے كى جگہيں ہيں۔ ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى چيزيں ہيں، بيزائل ہونے كى جگہيں ہيں۔ کوئى افسر ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى چيزيں ہيں، بيزائل ہونے كى جگہيں ہيں۔ کوئى افسر ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى چيزيں ہيں، بيزائل ہونے كى جگہيں ہيں۔ کوئى افسر ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى چيزيں ہيں، بيزائل ہونے كى جگہيں ہيں۔ کوئى افسر ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى ہيں ہيں، بيزائل ہونے كى جگہيں ہيں۔ کوئى افسر ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى ہمى ہيں ہيں، بين ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى ہمى ہيں ہمى ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى ہمى ہيں ہمى ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی بھى ہمى ہيں ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جتنی ہمى ہمى ہمارى دكان ، ہمارى دكان ، ہمارادفتر اور باقی جند ہمارى ہمارى ہمى ہمارى دكان ، ہما

ہم سے بگڑ رہا ہے تو ہم فورً اخیال کریں کہ یہ کون ہوتا ہے جھ سے بگڑ نے والا ، لگتا ہے کہ میرا برا مجھ سے ناراض ہے جس کی وجہ سے یہ بھی خفا ہے۔ بید میرا رب سے تعلق خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے سب سے بھی خراب ہور ہا ہے ، اسلئے فورً اللّٰہ تعالیٰ سے رابطہ درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ " من اصلح ما ہینہ و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس " نمبر کیوں نہیں ٹھیک سے جاس کے کہ میں نے پر چہ ٹھیک مل نہیں کیا اور جوابات صحیح نہیں دیے اس وجہ سے نمبر ٹھیک نہیں گئے ؟ اس لیے کہ میں نے پر چہ ٹھیک مل نہیں کیا اور جوابات صحیح نہیں ۔

دکا ندارا پنی دکان میں بیٹے ہوئے سے جواب نہیں لکھ رہا ، دکا ندار بیچارہ بھی اس مزے میں ندرہے کہ میں تو بہت کمار ہا ہوں ، نہیں نہیں بلکہ دکان پر بیٹے والا اور دفتر میں قلم علانے والا ، بیسب امتحان دے رہے ہیں۔ وہ بیچارہ جو گئة ہاتھ میں لیے امتحان دیتا ہے اُس کو تو ہم سیجھتے ہیں۔ صرف آپ کے بیٹے کائی امتحان نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا بھی امتحان ہو آپ کے بیٹے کا اور آپ کے بیٹے کا اور کی کا تو 3 ماہ بعد ہوگا یا سال کے بعد ہوگا لیکن آپ تو روز اند دکان میں دفتر میں امتحان دے رہے ہیں۔ یہ جو قلم چل رہا ہے ، جو تر از وئل رہا ہے بیجو قیمت لگ رہی ہے اور یہ جوسودالین دینا ہور ہا ہے ، یسب پر ہے مل ہور ہے ہیں۔ اب یہ جو قیمت لگ رہی ہے اور یہ جوسودالین دینا ہور ہا ہے ، یسب پر ہے مل ہور ہے ہیں۔ اب یہ جو تیں۔ اب

بچوں پر تو ہڑی توجہ ہے کہ یہ بچہ محنت نہیں کرتا لیکن آپ بھی تو اپنے نصاب (Syllabus) پر محنت نہیں کرتے ۔آپ بھی تو امتحان دے رہے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ۔آپ کاقلم کسی کے خلاف چل رہا ہے تو آپ کے پیچے بھی ایک قلم چل رہا ہے۔آپ کوتو معلوم ہے کہ فرشتے دائیں بھی ہیں ، بائیں بھی ہیں ، دائیں طرف نیکیاں لکھنے دالے اور بائیں طرف نیکیاں لکھنے دالے اور بائیں طرف ہوا ہے اور پیتنہیں

کددائیں طرف والافرشتہ مصروف ہوایا ہائیں طرف والا۔ ہماری زبان ہو گئے گئی تواس میں بھی قلم حرکت میں آیا ہے۔ ہماری زبان کے بولوں پر بھی ہمارے لیے یا تو آخرت میں درجات کی بلندی کا معاملہ ہوایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دوری کا ، یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے گڑھا بن ہے۔ میں باغ بن ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن ہے۔

ہمیں یہ بھی جھنا چاہیے کہ یہاں ہم نے رہنائیں ہے بلکہ چلے جانا ہے اور بیہائس ہماری زندگی کو آرے کی طرح سے کا ف رہے ہیں۔ آراد یکھا ہوگا آپ نے اورائس سے کا شخ ہوئے بھی کی کو دیکھا ہوگا۔ بڑا تناور درخت ہو، بہت مضبوط اُس کا تنا ہواور بہت بلندو بالا ہولیکن جب آراائس کولگ جاتا ہے تو کا شخے والے کو پیتہ ہوتا ہے کہ بیاب گیا اور اب گیا، اگر چہائس کی مضبوطی قائم ہوتی ہے اوراگر دھکا لگا ئیں تو نہیں گرے گالیکن جول اب گیا، اگر چہائس کی مضبوطی قائم ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک بی جھو نکے کے ساتھ دھڑام سے گرتا ہے۔ اس طرح بیسانس جو آرہے ہیں یہ بھی ہماری عمر کو آرے ہیں ہی جو کا شرح کا شرح کا شرح کا شرح ہیں اور جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اُس دن سے یہ ہماری عمر کو آرے کی طرح کا شارے کے اس کے ساتھ دھڑام سے گرتا ہے۔ اس طرح بیسانس جو آرہے ہیں دن سے یہ ہماری عمر کو آرے کی طرح کا شارے کا شارے سے بیں اور جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اُس دن سے یہ ہماری عمر کو آرے کی طرح کا شارے ہیں۔ اور جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اُس دن سے سے آرامسلس چل رہا ہے۔

ہو رہی ہے عمر مثلِ برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم

رفتہ رفتہ عرکم ہورہی ہے،ہم سورہے ہوتے ہیں تب بھی بیآ را چل رہا ہوتا ہے۔ بیر سانس جوآ رہا ہے جہارہا ہے، بیہ ماری عمر کو کا شا جارہا ہے۔ہم پلازہ خرید نے میں گئے اور ہم کو گئی بنانے میں گئے،ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہوہ پلاٹ خریدلوں اور فلاں جگہ پر گھر بنا لوں لیکن وہ اپنا کام کررہا ہوتا ہے۔

حضور علیه الصلوة و السلام نے اپناایک دستِ مبارک یہاں (اپنے سرمبارک یہاں (اپنے سرمبارک یہاں (اپنے سرمبارک پر) رکھا اور دوسرا دستِ مبارک آگے کو بڑھایا اور فر مایا" یہ آدمی کی موت ہے اور یہ اُسکی تمنا تمیں ہیں" ۔ اُمید یں بہت آگے کی ہوتی ہیں لیکن موت راستے ہیں ہی اُس کواُ چک کر لے جاتی ہے ۔ پیاس گی ہوئی تھی کہ یہ بھی کرلوں اور وہ بھی کرلوں لیکن حسرت بھری کیفیت کے ساتھ پیاسا اور بھو کا آدمی چلا جاتا ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پیاس سے محفوظ فرمائے یہ دینا کی پیاس اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ۔ پیاس تو قارون کی بھی نہیں بھی ہا می بیاس اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ۔ مناف کی بیاس تو قارون کی بھی نہیں بھی ہا ہی جاور عہدے و منصب اور حکومت کی پیاس فرمان کی بھی نہیں بھی ، اسی طرح و زارت کی پیاس ہامان کی بھی نہیں بھی اور سر داری اور چودرا ھئے کی پیاس ابوجہل و ابولہب کی بھی نہیں بھی ، سب پیا سے جلے گئے اور اگر ہم بھی اُس پیاس میں پیاسے جلے گئے تو اللہ نہ کرے کہیں ہمارا حشر بھی اُن کے کے ساتھ نہ ہو جائے۔

حضور علیه الصلوة و السلام نے کیاار شاوفر مایا کہ' جونماز میں ستی کرتا ہے اور نماز
کا اہتمام نہیں کرتا، قیامت میں اُس کا حشر فرعون، ہامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا''۔
کیوں کہ اگر تو صدریا وزیرِ اعظم بن گیاا وراس وجہ سے نماز میں ستی کررہا ہے تو قیامت میں
اس مسلمان کا حشر حضور علیہ نے فر مایا کہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی محکمے کا وزیر بنا
ہے اور اس وجہ سے نماز میں سستی شروع کردی تو ہامان کے ساتھ حشر ہوگا اور تجارت
میں پہلے اسکا کھو کھا تھا، پھر کھو کھے سے دکان ہوگئی، دکان سے ایک مارکیٹ خرید کی اور
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہے
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہے
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہے
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہے

بِهُ أَلِى بَن خَلْف بِرُ بِ درجِ كَا كَافْرَتْهَا ـ أَس بِد بَخْت نِے ایک گھوڑا پالا تھا اور کہمّا تھا کہ میں اس گھوڑے پرسوار ہوکر معاذ الله ثم معاذ الله حضرت محقظ کے وقل کروں گا۔

غزوه بدريس وه حضوية الله كوتلاش كرتا چرتا تفاكه مجھے نظر آجائيں تو اس بد بختى كا اظہار کروں۔اس لیے فرمایا کہ پوری روئے زمین پرسب سے بد بخت ترین آ دمی دو ہیں۔ ایک وہ جوکی نی علیه السلام کوشہیر کردے اور دوسراوہ جوکسی نی علیه السلام کے ہاتھوں سے مردار ہوجائے۔ویسے تو کفر میں مرجانا بھی خطرے کی بات ہے اور عام مسلمان کے ہاتھ سے قل ہونا بھی خطرے کی بات لیکن کسی نبی علیه السلام کے دست مبارک سے کوئی جائے تواس کا مطلب میہ ہے کہ اُسکی بدیختی اور شقاوت بھی انتہا کو پینچی ہوئی تھی ،اس لیے کہ نبی توشفیق ہوتے ہیں اورحتی الوسع کسی کو پچھنہیں سہتے لیکن اگر اُ کے دستِ مبارک سے ایسا ہور ہا ہے تو معنیٰ میہ کہ اسکی بدختی کی کوئی انتہانہیں تھی ، چنانچہ وہ حملہ کے ارادہ ے آپ علیه السلام کے قریب ہوااور نیز ہ آ گے کرنے کی کوشش کی کیمن وہ وارنہ کرسکا۔ حضور علی نے نیز ہلیا اور بلکا سا اُسکی گردن پرلگا دیاجسکی وجہ سے وہ اینے گھوڑے ہے گئی مرتبہ گرا اور چیخنے چلانے لگا اور آ واز ایسی تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔اُسکوسارے (ابوجہل وغیرہ)عار دلاتے تھے کہ توا تنابز اسر دار ہے اور استے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، صرف ہلکی می نیزے کی نوک گردن پر لگی ہے جس سے زخم بھی نہیں ہوالیکن بھر بھی اتنا چیختا علاتا بتووه جواب میں کہتا تھا کہ تہمیں پیتن کہ بیس کی مارے؟ بیر محطیقے کی مارہے، لات وعزى (جوأ منكاب معبود تھ) كاسم! يوتو نيز ہے كى ہلكى ي خراش ہے، اگر محطيك مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اُس ہے بھی مرجاتا چنانچہ پھر وہ تڑ بتا تڑ بتا راستے ہی میں مردار ہوگیا۔

تو حضور الله کی مبارک ذات عالی کے بارے میں اتنی بدیختی کرنے والے کے ساتھ اگراُس تا جرکا حشر ہوتو خودہی اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ آج تو ہارکیٹیں اور بلازے ہیں،
سی این جی اور پیڑول بہپ ہیں، ملیں اور فیکٹریاں ہیں، ان کی وجہ سے نماز میں سستی کر رہا ہے اور نماز کو قضا کر رہا ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے لیکن اگر قیامت میں اس کا حشر اُئی بن خلف کے ساتھ ہوتو اس سے بڑی ندامت اور افسوس کی بات اور کیا ہوگی۔

یہ بات پہلے بھی کی مرتبہ مذاکر ہے میں آئی ہے کہ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار شاوِمبارک ہے کہ '' جونماز کے وفت خوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھتے ہیں (وفتر ہے، دکان سے گھر سے اور جو جورت اینے کام کاج سے ) جب ان کی روح کے نکلنے کا وفت آئے گا تو اللہ تعالی فرشتہ جھیجیں گے کہ جا دان کو کلمہ پڑھا دو' ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جواب وفتر ردکان سے اپنے گھر سے اور اپنے مشغلے سے خوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھے گا جب اس کی روح کے نکلنے کا وفت آئے گا تو وہ بھی خوشی خوشی نوشی نماز کے لیے اُٹھے گا جب اس کی روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی خوشی خوشی نوشی نماز میں ٹال مٹول کر سے گا اور نماز کا وقت ہو جائے گے بعد بھی دیر لگائے گا تو وہ بھی دیر نوٹ کی تو قر مایا جب اس کی روح کے نکلنے کا قو وہ بھی دیر لگائے گا تو وہ بھی دیر لگائے گا تو وہ بھی دیر لگائے گا تو فر مایا جب اس کی روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی دیر لگائے گا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کونزع کی تختی سے بچائے۔

بعضوں کوتو کئی گئی دن لگ جاتے ہیں اور جھکوں پر جھکے لگتے ہیں کیکن روح نہیں نگلتی اور اُس وقت سب کی تمنابہ ہوتی ہے کہ جی دعا کرو کہ اس کی روح آسانی سے نگل جائے۔ بیٹا ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جی اصحت کی کیا دعا کرنی، بیٹا ہے تو وہ بھی دعا فرمائیں کہ آگے کی منزل آسان ہوجائے۔ چونکہ بینماز کے لیے خوشی خوشی نوشی نہیں اُٹھتا تھا اس لیے جب اسکی روح کے نگلنے کا وقت آیا تو وہ بھی خوشی خوشی خوشی نوشی اور جوخوشی

خوشی نکلنے کی مشق کر لیتا ہے، اُس کی روح بھی خوشی خوشی نکلے گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی فکرعطافر مائے اور موت کا دھیان نصیب فرمائے۔

آپ علیه الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا ''جب میری اُمت ناپ تول میں کی کو ان پر قبط آئے گا، مہنگائی آئے گی اور مشقت و محنت اور بادشاہوں کے مظالم ان پر مسلط کر دیے جا کیں گئی آئے گی اور مشقت و محنت اور بادشاہوں کے مظالم ان پر مسلط کر دیے جا کیں گئی ۔ اب آپ خود فیصلہ فرمایئے کہ بیسب کچھ نیچے ہے ہور ہا ہے یا اُوپر ہے ؟ نمبر تو اُوپر ہے لگ رہے ہیں۔ جیسے اعمال اِدھر ہے جا رہے ہیں ، اُنکے مطابق احوال اُدھر سے آرہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اجھے ہوجا کیں تو پھر ہمیں جو الله تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جا ہیں گئی ہیں کہ ہمارے حالات اجھے ہوجا کی رحمتیں متوجہ ہو جا کیں گئی ۔

تیسری بات جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں وہ بہے کہ جب
میری اُمت ذکوۃ اواکرنے میں سستی کرے گی۔ اچھا! ہم غور کریں اور اپنی ہیویوں سے
پوچھیں ، اپنی بہنوں سے پوچھیں ، کوئی والدہ سے پوچھے کے دکھے کہ الا ماشاء اللہ! پتہ چلاہے
کہ اُنہوں نے بھی اپنے زیور کی ذکوۃ ادائیس کی۔ اس لیے کہ مسائل پوچھے کا ربھان ہی
نہیں ہے اور دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے حالانکہ پوچھ پوچھ کے چلنا اور قدم قدم پر
رہنمائی حاصل کرنا تو سعادت کی بات ہے۔

فرمایا جوقوم ذکو قلی ادائیگی میں کوتائی کرے تو اللہ تعالی اُن پر ہارش برند فرما دیتے ہیں۔ چوتھی بات بیہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی اور اُس کے نبی علیم سے کئے ہوئے عہد کو تو ڈالے تو اللہ تعالی اُن پر اجنبی وشمنوں کومسلط فرما دیتے ہیں، پھر حضور اللہ تھے اُل کے اور نے عہد کو تو ڈالے تو اللہ تعالی اُن پر اجنبی وشمنوں کومسلط فرما دیتے ہیں، پھر حضور اللہ تھے اور نے ارشا دفر مایا کہ وہ اجنبی وشمن آ کے اُن کا مال بغیر کسی حق کے اُن سے چھین لیس کے اور

یا نجویں بات جس سے میں پناہ مانگنا ہوں وہ یہ کہ جب کسی قوم کے حکومت والے یعنی اربابِ اقتدار کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں (قانون وہ اپنی مرضی کا بنا کیں ،غیروں کے طریقوں پر بنا کیں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اُن کے دل کو نہ گئیں اور وہ دین میں کوتا ہی کرنے لگ جا کیں ) تو اللہ جل شانہ اُن کی آپس میں لڑا کیاں ڈال دیں گے ، پھر اللہ جل شانہ کے خضب سے کوئی بیجانے والا نہیں ہوگا۔

ہم جسمانی بیاریوں میں بھی بعض اوقات خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں ، جسمانی بیاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیاری جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو پر ہیز شروع کر دیتے ہیں ، علاج بھی کرتے ہیں اور پر ہیز بھی ۔ اسی طرح ہم اگر روحانی اعتبار سے بھی گنا ہوں سے پر ہیز کریں گوتو تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ ویکھئے! ایک آدمی اگر زمزم پیتا ہے ، مدینہ پاک کی مجود یں کھا تا ہے ، خالص شہداور خالص دودھ بیتا ہے ، خالص کھون اور گئی استعال کرتا ہے ۔ اب ظاہر ہے بیتمام چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں لیکن پت چلا کہ ساتھ زہر بھی کھا تا ہے تو بھر ہم ہیں لیکن زہر تو زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی مجود وں کا کھا نا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں لیکن زہر تو زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی مجود وں کا کھا نا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں لیکن زہر تو زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی مجود وں کا کھا نا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں لیکن زہر تو زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی مجود وں کا کھا نا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں لیکن زہر تو زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی مجود وں کا کھا نا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں لیکن زہر تو زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی مجود وں کا کھا نا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں گئی نہی بین کوئی تنجد پڑھ در ہا ہے ، تبیج اور تلاوت کر ہا ہے نہا ذیر مرد ہا ہے تو گنا ہو تا ہو گئی ترون کر ہے ، نماز پڑھ در ہا ہے تو گناہ تو ایمان لیوا ہے۔

پانی تو آرہا ہے بینکی میں لیکن آ گے ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں تو کیا خیال ہے پانی تھہرے گا

یاسب چلا جائے گا؟ سب ضائع ہو جائے گا اور یہی وہ لیے ہے جوہمیں نظر نہیں آتی ۔ کہتے

ہیں کہ دیکھو جی ! میں تبیج کررہا ہوں ، تلاوت کررہا ہوں لیکن پھر بھی میری کیفیت نہیں بنتی ۔

وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہواور آدمی گاڑی میں بیٹھ کرا ہے ہی (AC) چلائے ،
اے ہی تو چلا یا لیکن ٹھنڈک نہیں آئی ، کیا وجہ ہے؟ تو بیتہ چلا کہ گاڑی کے تششے اُترے ہوئے

ہیں۔اب آپ خود فرما یے کہ شیشے اُترے ہوئے ہوں تو ٹھنڈک آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی ۔اس لیے کہ پہلے شیشے چڑھاتے ہیں پھراے ۔سی چلاتے ہیں ۔ایسے ہی ذکرتبیج ، تلاوت اورآ بتِ کریمہ ہڑھ کرہم اے ہی تو چلا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی بدنظری کے شیشے بھی اُتر ہے ہوئے ہیں ، نگاہیں بھی غلط دیکھے رہی ہیں اور زبان بھی غلط بول رہی ہے ، ان کھڑ کیوں کے شینے چڑھائے نہیں ہیں تو گرم گرم گنا ہوں کے جھو نکے بھی آرہے ہیں تو آپ خود فیصله فرمایئے کہ پھر ٹھنڈک کہاں ہے آئے گی؟ برکتیں کیسے محسوں ہوں گی۔ چھنی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آٹا جھانتے ہیں۔اگراس میں آپ یانی بھریں تو کیا خیال ہے بھرجائے گا؟ لا کھ کوشش کریں لیکن نہیں بھرے گا ، زمزم بھریں تو نہیں بھر ہے گا۔اس کیے کہ جتنا بھررہے ہیں اُس سے زیادہ تو نکل رہاہے کہ اُس میں سوراخ ہی استے ہیں کہ پچھٹم ہرتا ہی نہیں ہے۔اللہ ہم سب کی حفاظت فر مائے ، ماں بھی دعا کرتی ہے ، باپ بھی دعا کرتا ہے،اُستاد بھی دعا کرتا ہےاور بزرگ بھی دعا کرتے ہیںلیکن بیٹا کہتا ہے کہ بیہ وعا کیاں جاتی ہے؟

ماں ما نگ رہی ہے اور ماں کی دعا تو قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد سب نے عرض کیا کہ وعا زیادہ قبولیت ماں باپ کی دعا کی ہے، وہ دعا کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ وعا یہ قیناً ہوتی ہے لیکن جہال آپ نے لین تھی وہ دامن آپ کا پھٹا ہوا ہے۔ دعا تو آرہی ہے لیکن جس دامن میں آپ نے لین تھی اُس میں پھٹن ہے اور میر پھٹن کیسے ہے؟ پھٹن ایسے ہے کہ مال کی تو دعا لے رہے ہیں کیاں ساتھ ہی پڑوی کی بددعا بھی لے رہے ہیں۔ اِدھر کسی کی دعا ہے رہے ہیں اُدھر کسی کی دعا ہے درہے ہیں کہ ای دعا کے رہے ہیں کہ ای دعا کی دعا ہے رہے ہیں کہ ای دعا کے رہے ہیں بددعا کی دعا ہے اور فلال کی زمین پر قبضہ کرنا ہے اور فلال کی چر کو کرنا ، میں بددعا کیں لینے جارہا ہوں۔ آجی فلال کی زمین پر قبضہ کرنا ہے اور فلال کی چر کو

ہتھیانا ہے، فلاں کابئد مارنا ہے اور فلاں کے ساتھ بیکرنا ہے نو ظاہر ہے إدهر دعا لے رہا ہے اور اُوھر سے بددعا ئیں لے رہا ہے، اس لیے کچھ پیتنہیں چانا، صرف دعا ئیں لیں تو پھر پنتہ چانا ہے۔ ٹھنڈے جھو تکے یقیناً آرہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گرم بھی تو آرہے ہیں نا۔

ایک فاکدہ اُن دعاؤں کا ہے ہے کہ اللہ جل شانہ کا وہ غضب جواُن بددعاؤں کی وجہ سے
آنا تھا، ماں باپ کی دعاؤں کی ٹھنڈک اُن کو کم کردیتی ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک یاؤیا فی ہوتو
اُسکو ٹھنڈ اکر نے کیلئے ایک یاؤبرف کافی ہے لیکن اگروہ یافی گرم چو لہے پرد کھا ہوا ہے ینچے
سے گرم بھی ہور ہا ہوا در آپ اُوپر سے ٹھنڈ اکر نے کیلئے برف بھی ڈال رہے ہیں تو برف کے
بلاک کے بلاک ڈال دیں تب بھی یانی ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ برف ڈالنے کا میفائد انجی ہوں یانی ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ برف ڈالنے کا میفائد انجی نہیں ہو
یافی اُ بلنے کی وجہ سے شدت سے جو بھا ہے اُٹھتی ہے وہ تو نہیں اُٹھے گی لیکن ٹھنڈ انجی نہیں ہو
گا، ای طرح ماں باپ کی دعاؤں کے ٹھنڈے مائے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
گا، ای طرح ماں باپ کی دعاؤں کے ٹھنڈے مائے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

ہم گناہوں کی چلچلاتی دھوپ میں بھی پھریں اور ٹھنڈی دعاؤں کے سائے بھی ساتھ رہیں تو یہ شکل ہے۔ ہاں! اگر سائے میں رہیں تو پھر کیا بات ہے۔ ٹھنڈے میٹھے طاعت اور عباوت کے چشموں سے ہم پانی پیکس اور دائیں بائیس اگر منہ نہ ماریں تو پھر تو لطف آئے گا، پھر تو دنیا ہی میں اللہ کی شم جنت کے مزے آئیں گے۔ باتی ساری چیزوں میں ہم اس کو سجھتے ہیں، اگر یہاں بھی ہم اس کو سجھے لیں تو پھر بات بے گی۔ ہم طاعت وعبادت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے سوراخ بھی کھلے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جینا کمار ہے ہیں، ساتھ ساتھ گنوا بھی دہ ہیں۔

زبان ہے بھی بعض اوقات آ دمی نازیبا جملے کہد دیتا ہے۔ اِدھراس نے رات کو تہجد پڑھی، دن کو تلاوت کی تبیج کی اور نماز پڑھی تو نوراندر آیالیکن ساتھ زبان کی ٹوٹی بھی اس نے کھول دی ، کسی برغصہ کر دیا اور کسی کی غیبت کر دی یا کسی کے ساتھ مذاق کر دیا توسب ضائع ہوگیااور سے بیہودہ نداق تو چرے کے نورکو بھی ختم کردیتا ہے۔آپ علیه السلام نے ارشاد فرمایا'' تباہی بربادی ہو، نین مرتبہاس بندے کے لیے تباہی بربادی ہوجولوگوں کو ہنانے كيلي جهوتى باتين كرتابو" شغل لكارباب، كيشب لكارباب حالانكه كب شب تووه لگائے جسکو قبراور آخرت کا فکرنہ ہوا درجسکے سامنے قبراور آخرت ہوتی ہے وہ تو قدم قدم پر میہ ویکھتا ہے کہ نہیں میری آخرت تو داؤیر نہیں لگ رہی ہے۔ میں جو کمار ہا ہوں وہ سارا گنوا تو نہیں رہااوروہ آ دمی کتنا پریشان حال ہوگا جوروزانہ کمائے کیکن ساتھ ساتھ گنوا تا جلا جائے۔ ہم بھی روزانہ اعمال کما کے گنوا دیتے ہیں۔ نبیبت کر کے، بدنظری کر کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ۔حلال لذت کمائی ذکر وشبیج سے لیکن ساتھ ہی آنکھوں کے رائے ہے حرام بھی لے لیا اور جن کی نگاہیں نایا ک ہوتی ہیں ،عموماً خاتمہ اُن کا کفریر ہوتا ہے۔ وجدأس كى كياہے؟ وجديہ ہے كد إدهر حلال كمايا تھا، بازار جائے حرام بھى كماليا۔ حرام لذت کے کرحلال دے دی تو نتیجے میں تو حرام ہی ہمارے یاس باقی رہ جائے گا۔

ہمیں اپنی نیکی تو یاد ہوتی ہے لیکن گناہ یا دنہیں ہوتا ، جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ، اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ تو اگر یہ نفی کیفیات ختم ہوجا کیں ، پر ہیز مکمل ہواور علاج بھی بھر پور ہوتو اللہ تعالیٰ کی ہڑی رحمتیں متوجہ ہوجا کیں گی۔ اسلئے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ جتنی بھی لیج ہے اُسکو ہم بند کریں گے انشاء اللہ۔ پہلے اُس کو بند کریں گے انشاء اللہ۔ پہلے اُس کو بند کریں گے انشاء اللہ۔ پہلے اُس کو بند کریں گے اور کا تو جو ساتھ ساتھ نکال بھی رہے ہیں ، زبان کے راستے سے ، نگاہ کے راستے سے اور کان کے ساتھ ساتھ نکال بھی رہے ہیں ، زبان کے راستے سے ، نگاہ کے راستے سے اور کان کے راستے سے ، سوچ وفکر کے راستے سے ، اس کے نقصان ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی

حاضری کو تبول فرمائے (آمین)۔



## بيان شوكت لائن، غلام مصطفى ماؤس بروزاتوار (30مار چ2008ء)

الحمد لله، الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والجبال فاشهق والبحار فاعمق والليل فاغسق والصبح فافلق والرعد فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبةوّلا وله سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله يارب صل وسلم دائما ابداعلي حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم 0 يآ ايهاالنبي انا ارسلنك شاهدا و مبشرا و نذيرا 0 و داعيا الى الله باذنه وسراجامنيرا ٥

وقال النبى عَلَيْكِ "انا رحمة مهداة". وقال النبى عَلَيْكِ "انا سيد ولد ادم يوم القيمة ولا فخر وادم ومن سواه ومت لوائى يوم القيمة ولا فخر وادم ومن سواه تحت لوائى يوم القيمة ولا فخر " (او كما قال عليه الصلوة والسلام)

امام الانبیاء، سرکار دوعالم، فخر موجودات، امام الرسل، ہادئ سبل، محمصطفی احمدِ مجنی علی النبیاء، سرکار دوعالم، فخر موجودات، امام الرسل، ہادئ سبل، محمصطفی احمدِ مجنی النبی کا ارشادِ مبارک ہے کہ 'اللہ جل شانہ نے مجھے ساری انسانیت میں سے جنا، پسند فرمایا منتخب فرمایا۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں موگا اور جنت کی تجی میرے جھنڈے کے یہے جوں گے اور فرمایا حمد کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی تجی میرے ہاتھ میں ہوگا ور جنت کی تجی میرے ہاتھ میں ہوگی "۔ حضور علیه الصلوة و السلام نے فرمایا کہ فخر کے طور پر میں نہیں کہدر ہا ہوں بلکہ اللہ تعالی حضور علیه الصلوة و السلام نے فرمایا کہ فخر کے طور پر میں نہیں کہدر ہا ہوں بلکہ اللہ تعالی اور انعامات واحسانات ہیں ہے آپ نے فود بیان فرمانے ہیں۔ باقی انبیاء علیه میں السلام کے حوالے سے بھی آپ میں ہے آپ نے بیٹی کی زبانِ مبارک سے بیسب تک پنچ ہیں تو آپی اپنی اللہ شان بھی آپ کی ذریع سب تک پنچ ہیں تو آپی ایک شان بھی آپ کی ذریع سب تک پنچ ہیں تو آپی ایک ایک شان بھی آپ کی ذریع سب تک پنچ ہیں تو آپی ایک ایک شان بھی آپ کی ذریع سب تک پنچ ہیں تو آپی ایک شان بھی آپ کی ذریع سب تک پنچ ہیں تو آپی ایک شان بھی آپ کی ذریع سب تک پنچ ہیں تو آپی ہی تو تا ہیں ہی تاریخی کی خوا ہے۔

الله جل شاند نے اپ نبی علیه الصلوة والسلام کوکیسا بنایا؟ الله اکبر! الله تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اُونجی شبتیں عطافر مائی ہیں۔ وہ امام الا نبیاء ہیں ، سارے نبیوں کے امام ہیں اور ہم ساری اُمتوں کے امام ہیں۔ وہ سارے نبیوں کے سردار اور بیا مت ساری اُمتوں کی سردار ہے، اس لیے اس کا ضرور خیال رکھنا چا ہیے اور اپنی اِس نسبت کا دفاع کرنا چاہیے۔ وہ سارے نبیوں کے امام فرماتے ہیں کہ ''کوئی نبی جنت میں نہیں جا کیں گے جب تک میں نہیں جا کیا جا وی اور کوئی اُمت نہ چلی جا ہے۔ وہ چلا جا وی اور کوئی اُمت بنہ چلی جا کے گی جب تک میری اُمت نہ چلی جا کے "۔ چلا جا وی اور کوئی اُمت نہ چلی جا کے گی جب تک میری اُمت نہ چلی جا کے "۔ جا دوال بھی ہیں اور جنت تک پہنچنے کا شوق وجذ ہی ہے۔ خود ہی ارشاد فرمایا کہ " السلھم انیا نسطك رضاك و الحینة و نعوذ بك من سخطك خود ہی ارشاد فرمایا کہ " السلھم انیا نسطك رضاك و الحینة و نعوذ بك من سخطك

والنسار " ياالله جل شانهم آپ سے آ كى رضا اور جنت ما نكتے ہيں اور آپ سے آپ كى

ناراضگی اورجہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔اللہ کی رضا کی جگہ جنت ہے اور اللہ کی ناراضگی کی جگہ جنت ہے اور اللہ کی رضا کیے ملے گی؟ لا السہ اُس وقت تک پورانہیں ہوگا جب ماب اللہ تک محمد رسول الله ساتھ نہ ہو۔ لا اله الا الله تک اگر پہنچنا ہے تو محمد رسول الله ساتھ نہ ہو۔ لا اله الا الله تک اگر پہنچنا ہے تو محمد رسول الله کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔اگر جنت چا ہے،اللہ کی رضا چا ہے، آخرت کی نعمتیں چا ہمیں اور دنیا کی سعادتیں چا ہمیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ امام الانبیاء حضرتِ محمد رسول اللہ اللہ کے دامن تھام لیں۔

نقشِ قدم نی الله کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے

نی علیه السلوة والسلام کنتشِ قدم پر چلتے چلے جائیں گے تواللہ تعالیٰ کی ذات عالیٰ تک پہنچتے چلے جائیں گے اور یہی ہماری معراج ہے کہ ہم آپ اللہ کی گفشِ قدم تک پہنچتے جلے جائیں۔ اقبال کیا کہتے ہوئے گزرگئے کہ

کی محمطی ہے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سے جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

تعالیٰ علیہ احمعین جب پنج ، چھا کونی قائم کرنا چاہتے تھے۔ خوفا ک جنگل تھا اوراً س وقت بھی اُن جنگلوں سے دن کوگر رتے ہوئے بھی خوف آتا تھا اور اُس زمانے میں بھی اُن کی خوفا ک اور ہولنا ک کیفیت مشہور تھی لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م احمعین جب وہاں پنچ تو ایک ، ہی اعلان فر مایا کہ اے جنگل کے در ندواورو حتی جانورو! ہم امام الا نبیاء حضرت محمد رسول النعیا تھے کے غلام ہیں ، اس جنگل کو فالی کروو۔ آناً فاناً جنگل فالی ہوگیا اور وہاں کے در ندے اور وحتی جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکل گئے اور وہاں چھا ونی قائم ہوئی۔

ہواؤں کو پیغام دیتے تھے، ہوائیں اُنکا پیغام لے کے پھرتی تھیں۔ آتش فشاں بہاڑ پھٹتا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت تمیم داری کو حکم فرماتے ہیں کہ اس آگ کو واپس کر کے آؤ۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، حضرت تمیم داری اُس آگ کو ہاتھوں سے دھیل کر لے جاتے ہیں اور واپس وہیں غارمیں لے جاکے بند کر کے آجاتے ہیں۔ زمین ہتی ہے تو حضرت سیدنا فاروقِ اعظم اُس پراپنے قدم مہارک کو مارکے فرماتے ہیں کہ رُک جا، کیا تجھ پرانصاف نہیں ہوتا؟ وہ رک جاتی ہے۔

نیل کا دریانہیں جاتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ زک جاتا تھا اور اُس وقت رہم ہیتی کہ ایک اڑی کو ہیرے جواہرات ہے ہجا کے بھر دریا کی جھینٹ جڑھایا جاتا تھا۔ اُس کے ماں باپ کوراضی کر کے اور اُنہیں منہ مانگی قیمت دے کر ہرسال ایک لڑی جب تک دریا کے حوالے نہیں کرتے تھے تو دریا چاتا نہیں تھالیکن جب اسلام آیا تو قدم قدم یہ برکتیں نفس نفس یہ رحمتیں قدم یہ برکتیں نفس نفس یہ رحمتیں جہاں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

آئے عورت کہتی ہے کہ میں آزادی چاہتی ہوں ، آزادی نہیں بلکہ آئ تو بربادی کی طرف جارہی ہے ، مجھے آزادی تو اپنے آ قاعیالیہ نے دی ہے۔ تو جس طرح اُس وقت بربادی میں تھی ، آئے بھی اُس طرح بربادہورہی ہے۔ تواہبے خاوندی خدمت کوقیہ بھتی ہے ، بربادی میں تھی ، آئے بھی اُس طرح بربادہورہی ہے۔ تواہبے خاوندی خدمت کوقیہ بھتی ہے اور اپنے کو بوجھ بھتی ہے اور اپنے گھر کی چارد بواری میں عزت سے رہنے کوتو دات بھتی ہے اور اپنے کو بوجھ بھتی ہے اور اپنے گھر کی جارد بواری میں عزت سے رہنے کوتو ت سے مہتے کوعزت سے بھتی ہے ہوئے کوعزت سے بھتی ہے اور کر کے دو سرول کی نوکر بول کو اور استقبالیہ میں بیٹھنے کوعزت سے بھتی ہے ، اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے ۔ اُن کی ہوس کا نشانہ بننے کواپنی اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے ۔ اُن کی ہوس کا نشانہ بننے کواپنی عزت سے بھتی ہے اور اُن کے بستر کی چاوروں کے بد لنے میں اور ہوٹلوں پر کام کرنے میں اپنی عزت سے بھتی ہے۔۔

أخضنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

نقشِ قدم نی تلکی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

توہرسال مصریس ایک بی دریا کی پھینٹ چڑھتی گئی جب اسلام کی روشی وہاں کی جوشٹ کے تو حضرت عمروا بن العاص نے فرمایا کہ اب تو ہدایت کا نورآ گیا ہے، اب اندھیرے حجی تو حضرت عمروا بن العاص نے بیں۔ سے احامنیر اکی روشنیاں سارے جہال کوروشن کررہی بیں اور بیدہ وروشنی اورنور ہے جو حضرت سیدہ آمنہ نے ولا دت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکلا اوراً س سے شام کے محلات روشن ہو گئے ۔ تو حضرت عمروا بن العاص نے فرمایا بہیں ہوسکتا کہ ایک انسان کواس طرح سے بھینٹ چڑھایا جائے ۔ لوگوں نے کہا کہ جی بھرکسے ہوگا؟ یانی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟

حضرت عمروابن العاص في خط لكها مدينه منوره ميں حضرت سيدنا فاروق اعظم كى خدمت ميں انہوں نے جواب ميں فرمايا كه آپ نے بہت اچھااور درست فيصله كيا، يه بميرا خط ہے جسكے جہتے ہيں كاغذ كا ايك فكڑا ہے، اُس فكڑ ہے كو آپ درمائے نيل ميں ڈال ديں ۔ حضرت عمرابن العاص فرمائے ہيں كه اُس كاغذ كو جب ميں نے پڑھا تو اُس ميں لكھا تھا كه اے نيل الرتو خودا پنى مرضى سے چاتا ہے تو جمیں تیرى كوئى ضرورت نہيں اورا كراللہ تھے اے نیل اگر تو خودا پنى مرضى سے چاتا ہے تو جمیں تیرى كوئى ضرورت نہيں اورا كراللہ تھے

چلارہے ہیں تو ہم اُسی ذات سے دعا ما نگتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔اب وہ کاغذ کا مکر اور یا ہیں ڈالنا تھا کہ ایک دم اُس کا پانی لا اگر اُو پر آگیا اور پھر آج تک نیج ہیں اُتراہے مکر اور یا ہیں ڈالنا تھا کہ ایک دم اُس کا پانی لا اگر اُو پر آگیا اور پھر آج تیں فنس یہ رحمتیں قدم یہ برکتیں نفس یہ رحمتیں

آج وه برکتنی مهارے گھرول میں آجائیں تواللہ کی شم راش ختم نہ ہو، رزق ختم نہ ہو، ایک کمانے والا اورسب کھانے والے ہوں ،ایک بسسہ اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے۔حضرت سیدنا فاروقِ اعظم گوقیمر روم نے خطاکھا ، ایک قیمروہ تھا جوآپ علیق کے دور میں تھا اور ایک قیصر بعد میں تھا خلفاءِ راشدین کے دور میں اور قیصراُن کا نام نہیں بلکہ لقب ہوتا تھاجس طرح کسری ایران کے بادشاہ کالقب تھا،تو قیصر نے خطاکھا کہ میرے ئمر میں در در ہتا ہے کوئی وظیفہ ارشا دفر مادیجیے۔حضرت سیدنا فاروقِ اعظم نے ایک تو یی اُس تک پہنچا دی کہاس کوئٹر پرر کھ دو۔ جو نہی سُر پررکھی تو سُر کا در ددور ہو گیالیکن رات كوسوت موئ أتارى تو چروردشروع موكيا، اب مرير كه تو وردختم موجائ اور اُ تارے تو پھر شروع ہو جائے۔اُس نے سوچا کہ یہ کیا ماجراہے ، اُس نے ٹو لی کو اُدھیر كرد يكها تونيج مين سے بسم الله الرحمن الرحيم لكها بوا ثكا ، فور اللمه يرد هكرمسلمان بو كيااشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ، كرض قرآن ياك كي ایک آیت مبارکه میں اتن برکت ہو اُس سارے کلام میں کتنی برکت ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علیه السلام تشریف لے جارہے ہیں۔ راستے ہیں دیکھا کہ ایک قبر والے کوعذاب ہور ہاہے ، مردہ تخت تکلیف میں ہے ، آگے تشریف لے گئے۔ واپس آگے تو والے کوعذاب ہور ہاہے ، مردہ تخت تکلیف میں اور رحمت کے فرشتے آ چکے ہیں ، جنت کے دیکھا کہ وہاں تو اللہ کی رحمتیں اُتر رہی ہیں اور رحمت کے فرشتے آ چکے ہیں ، جنت کے دستر خوان ہیں اور مردہ تو بہت مزے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ! قبر تو وہی

ہے اور مردہ بھی وہی ہے لیکن پہلے یہ آگ میں تھا اور اب جنت کے باغ میں ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ اے عیلی! جب یہ بندہ دنیا ہے گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی پھراُس کا بچہ بیدا ہوا۔ جب وہ تھوڑ ابڑا ہوا تو مال نے بچے کو مدر سہ میں داخل کر دیا ، اس کے بچے نے جب بسم الملہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے اُسی وقت اِس کی بخشش کر دی کہ اس کا بیٹا زمین کے اُوپر میرا نام لے اور میں زمین کے اندر اِسے عذاب دوں ، میری رحمت نے یہ گوارانہ کیا ، اس لیے میں نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔

توبسم الله الرحمن الرحيم الله كارتمت كاذر يعب ، كوئى معمولى چيز بيس ما آل كامزاج بن جائر الله الله الرحمن الرحيم الله كامزاج بن جائے ۔ ايك صحائی في عرض كيا ، يارسول الله الله الله بي مان جائے ۔ ايك صحائی في عرض كيا ، يارسول الله الله بي مان وافل به بوتوبس كي يعدا يك الله بي ها كرو، مجمع برصالوة وسلام بي ها كرواور پيمر هم والوں كوسلام كيا كرو، أس كے بعدا يك مرتبه سورة اخلاص بي ها كرو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة بهم همريس مرتبه سورة اخلاص بي ها كرو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة بهم همريس من بي وہ نه بي وہ ن

 صرف بیک میرے گھریں بلکہ دائیں بائیں پڑوسیوں پر بھی برکتوں کانزول ہور ہاہے۔
حضرت ِ علیم سعد سے گھریں کچھ نہیں تھالیکن جب بی علیہ السلام کو گودیں لیا
اوراپ سینمبارک سے لگایا تو اللہ تعالی نے سب کچھ عطافر مایا اور وہ برکتیں اُٹہ کرآئی کی برتن ختم ہوجاتے سے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اُن کی بحریوں کے دودھ کو اللہ تعالی نے
اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے ساتھ حضور علیہ کے جاں شار حضرات سے جاری فرما دیا ۔ سلح حدید بیا
کے موقع پر آپ علیہ السلام اور آپ کے جاں شار حضرات صحابہ کرام دضوان اللہ علیہ ما جمعین تشریف فرما ہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں کیکن روک دیے گئے کہ
سال عمرہ نہیں کریں گے ، واپس جانا ہوگا۔ پھی دن وہاں تھم بنا پڑایا، اب پانی ختم ہوگیا۔
صفور علیہ نے اپنا لعاب مبارک کویں میں ڈالا ، بس لعاب مبارک کویں میں ڈلنا تھا تو صحابی فرماتے ہیں کہ اتن تیزی سے پانی او پر آیا کہ میں اپنی چا در چھوڑ کر بھاگا کہ کہیں پانی معالی نے جھے بہا کرنہ لے جائے ، اس جوش سے پانی او پر آیا کہ میں اپنی چا در چھوڑ کر بھاگا کہ کہیں پانی

بعر انہ جس کو جائزانہ کہتے ہیں اور وہاں آج کل جیرانہ کہا جاتا ہے ( مکہ کرمہ ہے طائف کا برانا راستہ)۔ واپسی پرحضور اللہ نے نے بچھ دن قیام فرمایا، وہاں پانی کا مسئلہ تھا۔ اُس کویں ہیں آج بھی حضور اللہ کی کے نہیں کہ مٹھاس موجود ہے، ہیرِ عثمان ہیں آج بھی مٹھاس موجود ہے، ہیرِ عثمان ہیں آج بھی مٹھاس موجود ہے۔ اُس میں آپ علیه السلام کے لعاب مبارک کا ڈلنا تھا کہ ایک دم پانی مٹھاس موجود ہیں۔ مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کو جوث کر کے اُوپر آیا اور آج تک اُس پانی میں برکتیں موجود ہیں۔ مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر عصفان ہے اور وہاں وہ کواں ہے جسے اللہ نے بارہا پنی جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر عصفان ہے اور وہاں وہ کواں ہے جسے اللہ نے بارہا پنی متحقوں ہے دیکھی اور اُسکے پانی کو استعمال کرنے بلکہ یہاں مظفر آباد تک لانے اور اُس سے استفادہ کا موقع نصیب فرمایا ہے تو لعاب مبارک میں آئی برکت ہے۔ آپ عسلیہ سے استفادہ کا موقع نصیب فرمایا ہے تو لعاب مبارک میں آئی برکت ہے۔ آپ عسلیہ

249

السلام تبوک کے سفر میں بیں اور پانی نہیں ہے، صحابہ کرام دضوان الله علیهم اجمعین فی حرض کیا کہ یارسول اللہ! پانی کا مسئلہ بن گیاہے، سوار یال بھی بھوکی پیاس ہیں اور خود بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ آپ علیه السلام نے فرمایا "دمشکیزول میں سے پانی نیجو ڈکر لے آؤ" یا نی لایا گیا تو تھوڑ اسایانی نکلا۔

حفوہ اللہ نے اپنا وستِ مہارک جے میں ڈالا تو ہاتھ مبارک کی پانچوں انگیوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے۔ سب نے سیر ہو کے پانی بیا ، اپنے مشکیزے بھرے اور اپنے جانوروں کو پلایا لیکن پانی پھر بھی ختم نہ ہوا۔ محدثین کرام اور فقہائے کرام نے اس پر بھی بحث فرمائی ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سب سے افضل جنت کا پانی ہے ، حوض کورٹر ہے یا زمزم ہے ۔ کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے افضل پانی تو وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے دستِ مبارک سے لکلا ہے۔ اس لیے کہ ہاتی کسی پانی کو وہ نبیت حاصل نہیں ہے جواس پانی کو حاصل ہے جوآ قامیل ہے کہ دستِ مبارک سے نکلا ہے۔ وہ اوگ کتنی برکتوں والے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا ہوگا ، اللہ سے نکلا ہے۔ وہ اوگ کتنی برکتوں والے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا ہوگا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان کی مجبت نھیب فرمائے۔

غزوہ خندق ہے، آپ علیہ السلام بھی اُس میں شریک ہیں۔ چودہ سویا چوہیں سو صحابہ کرام رضوان الله علیہ م احمعین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ خندق کھودرہے ہیں اور کھانے کو پچھ ہیں ہے، بیٹ پر پھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر گیا اور اپنی المیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو پچھ ہے؟ اُس نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں۔ میں نے کہا کہ تھوڑے میں کا ایک چھوٹا سا بچھا، میں نے کہا کہ اس کو فرخ کرکے آپ کو دیتا ہوں۔ اُس کے بعد حضور اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض

کیایارسول الله الله الله الله الله الله الله عشر ، اربعة عشر و انت خامس عشر - تیره صحابه کرام اور چودهوی آب ہوجائیں ، تیره صحابه کرام اور پیدرهوی آب ہوجائیں ، کھانے کی دعوت ہے۔

آپعلیه السلام نے ارشادفر مایا 'نیا اهل حندق! هلموا الی عداء حابر "
اے خندق کھودنے والوچلو! جابر نے دعوت کی ہے۔حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوگیا کہ انظام تیرہ چودہ کا ہے اور یہ چودہ سوکھانے کو آئیں گے، اب ظاہر ہے میز بان پر بردی گرال گزرتی ہے کہ تیاری تھوڑی ہواور مہمان زیادہ ہوں تو پریشانی ہوجاتی ہے کہ انظام کیسے ہوگا۔ تیزی سے واپس بیلئے ،حضور الله سمجھ گئے کہ پریشان ہیں فرمایا!'' ہنڈیا کومیرے آنے تک نیخ نہیں اُتارنا ہے'۔گھر پنچ اور اہلیہ سے کہا کہ انظام تو تیرہ چودہ کا ہے اور آ قاعید نے چودہ سوکودوت دے دی ہے۔ اہلیہ بھی اللہ تعالی سب کوالی عطافر مائے،

لعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں متم سے رہیں ملائم شیطاں پہنخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو پیدا پاکیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

اہلیہ نے کہا کہ آپ نے عرض کردیا تھا کہ تیرہ چودہ کا انتظام ہے۔فرمایا ہاں! عرض تو کردیا تھا۔کہا پھرکوئی مسئلنہیں ہے۔حضو ہا تھا۔ کہا پھرکوئی مسئلنہیں ہے۔حضو ہا تھا۔ کہا پھرکوئی مسئلنہیں ہے۔حضو ہا تھے ہیں۔ خوددعوت دی ہے تو اللہ جل شانہ اُن کی برکت سے سب کو کھلا ویں گے، چنا نجے سب صحابہ کرام رضوان الله علیهم احمعین حاضر ہوگئے۔ دستر خوان بچھ گئے ،آپ علیه السلام نے فرمایا کہ سب بیٹھ جا تیں۔ ہاتھ

دھولیے گئے اور ہاتھوں کا دھونا بیستفل اپنے نبی علیہ السلام کی اوا وَل کو اپنانا ہے۔ ایک صاحب اِک الله والے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا کہ میں قرضوں میں و ویا ہوا موں ،کوئی وظیفہ ارشادفر مادیجیے۔

انہوں نے ایک تو پڑھے کے لیے مسنون دعا بنائی اور دوسرا بیفر مایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولیا کرو۔ ہاتھ دھونے میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ صرف انگلیوں کو ترنہیں کرنا ہے بلکہ پورے ہاتھ کو دھونا ہے ۔ اچھی طرح سے دھولیا تو اب دھونے کے بعد کھانے سے نہیں پو نچنا ہے ۔ بعض جگہوں پر ہاتھ دھلانے کے بعد تولید شروع میں تو تولینہیں ہوگائی لیے کے بعد تولید شروع میں تو تولینہیں ہوگائی لیے کہ گیلے ہاتھوں سے تو کھانا کھانا ہے ، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے تو اسکے بعد تولید استعمال کیا جائے گا، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ چندون کے بعد حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت! جب سے اس کا اہتمام کیا ہے کوئی پت نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے قرضے اُ تارے ہیں ، میرے سارے بو جھ ختم ہوگے ہیں۔ یہ ماری ہر کئیں اللہ کی قتم موجود ہیں ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چورا ہے بڑہیں چھوڑا ہے۔

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اِک راہرو کے ساتھ پیچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

ہم اُس طرح کے نہیں ہیں جو چوراہے پر کھڑ ہے ہوں ، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے اُ اُستالی کے ایمارے اُستالی کے ایمارے اُستالی کے ایمارے کے اُستالی کے لیے نمونہ موجود ہیں ۔ ہر ممل کے لیے برکتوں والی نسبتیں موجود ہیں ۔ ہم اُن کے مطابق کرنے والے بن

جائیں تو برکتیں وهوال وهار ہمارے گھروں میں پہنچیں گالیکن ظاہرہے وہ اعمال ہم سے چھوٹے ، چھوٹے ہیں۔اعمال جب سے چھوٹے ، چھوٹے ہیں جا بھال جب سے چھوٹے ، کمتیں تب سے روٹھ گئ ہیں۔اعمال جب سے چھوٹے ، برکتیں تب سے روٹھ گئے۔ برکتیں تب سے روٹھ ہیں جنت کے راستے نقشِ قدم نی الجھ کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

بیٹی کے کھانا اور وستر خوان بچھا کے کھانا۔ ایک بلیٹ میں اکیلا آوئی روٹھ جائے تو وہ روٹھ اجوانظر آتا ہے، اُس سے رحمت بھی روٹھ جاتی ہے۔ ایک بلیٹ میں وور تین ہاتھ ڈلئے چاہییں۔ آج گھروں میں اکیلے کھانے کی فضاین گئی، عیبل اور کری پر کھانے کی فضاین گئی، نیبل اور کری پر کھانے کی فضاین گئی ہے۔ کھڑے ہو کھانا تو برے سے بری بات ہے، یہ تو جانوروں کا کھانا تہیں ہے، وہ تو اپنے اور کھانا تو برے میاشقوں کا کھانا تہیں ہے، وہ تو اپنے آتا تھا تھے گئی کے مار کے عاشقوں کا کھانا تہیں ہے، وہ تو اپنے آتا تھا تھے گئی ہراوا پر مر مٹتے ہیں۔ وہ قدم قدم پردیکھتے ہیں کہ ہمارے آتا قاملے کی اس مل میں اوا کیا ہے، اپنی زندگیوں کو اُس پر قربان کردیتے ہیں، اس لیے بیٹھ کر کھانا ہے۔ جن میں اوا کیا ہے، اپنی زندگیوں کو اُس پر قربان کردیتے ہیں، اس لیے بیٹھ کر کھانا ہے۔ جن گھروں سے بر سینیں اُٹھ گئی ہیں، اُن گھروں سے بر سینیں ہی اُٹھ گئی ہیں۔ اُس کھروں سے بر سینیں ہی اُٹھ گئی ہیں۔ اُس کھروں ہے، نیسر الہیں اور کھا رہا ہے، نیسر الہیں ہوں ہے، نیسر الہیں ہیں۔ دوسرا بھائی کہیں اور کھا رہا ہے، تیسر الہیں اور کھا رہا ہے، نیسر الہیں ہوں ہے، نیستر الہیں ہوں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔

وسترخوان بچھا کر کھانا ہے لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا پہلے نہیں لگا ئیں گے، پہلے مہمان بیٹھیں گے پھر کھانا لا یا جائے گا۔ آپ خود فیصلہ سیجے کہ کھانا ہے کا جم کھانے کا فیصلہ سیجے کہ کھانا ہے کا جم کھانے کا انتظار کریے یا جم کھانے کا انتظار کریں ؟ ہم انتظار کریں ۔ مہمانوں کو ایک کمرے میں بٹھا یا اور کھانا دوسرے کمرے انتظار کریں ؟ ہم انتظار کریں ۔ مہمانوں کو ایک کمرے میں بٹھا یا اور کھانا دوسرے کمرے

میں لگایا، اب اُنکو بلایا جارہا ہے تو اس طرح کھانے کی بہت ہے ادبی ہوجاتی ہے اور رزق کی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بھی اُٹھ جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم محتاج بن کے بیٹھیں، پھر دستر خوان بچھایا جائے اور اُسکے بعد کھانالا یا جائے۔

اچھا!اگر وقت ہوگھر میں ، کھانالانے والا مردکوئی نہ ہوتو مستورات کے لیے ہولت ہے کہ وہ کھانالا ویں ، اُس کے بعد مہمان آئیں لیکن اُس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھانا دستر خوان پر نہ لگایا جائے ، اتن اجازت ہے ( ادب کے اعتبار سے کہ دستر خوان بچھادیں اور کھانالا کے وہیں ایک کنارے پرڈھانپ کررکھ کے مستورات بھی جائیں اُسکے بعد مرداندرداخل ہوں اور کھانا وہاں ہے اُٹھا کے خود ہی ترتیب بنالیس ۔ بھی جائیں اُسکے بعد مرداندرداخل ہوں اور کھانا وہاں ہے اُٹھا کے خود ہی ترتیب بنالیس ۔ اس لیے کہ بیطالب ہیں اور کھانا مطلوب ہے ، بیمتاح ہیں کھانا ان کامخناج نہیں ہیں ، اس لیے اگر بیدادائیں آجا ئیں تو برئیں بھی ساتھ آجا ئیں گی لیکن چونکہ بینہیں ہیں ، اس لیے برئیں بھی ختم ہوگئ ہیں اور کھانے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ دستر خوان بینچ نہ ہو۔ بعض گدر برئے موٹے ہو تا ہیں ، وہ اُو نیچ ہوجاتے ہیں اور کھانا نینچ ، بیکھی مناسب بعض گدر برئے موٹے ہو تا ہیں ، وہ اُو نیچ ہوجاتے ہیں اور کھانا نینچ ، بیکھی مناسب بعض گدر برئے موٹے ہو تا ہیں ، وہ اُو نیچ ہوجاتے ہیں اور کھانا نینچ ، بیکھی مناسب بیس ہے۔

حضرت علیم الامت مجد دِملت حضرت تھانوگ اپنی بیاری کے دنوں میں جب جار پائی
پرکھانا تناول فرماتے تو خود پاؤں کی طرف بیٹھتے اور کھانا سر ہانے کی طرف رکھتے تھے۔ یہ
کھانے کی عظمت تھی کہ اس کو اُو پر رکھا جائے اور اللہ کی شم ااگر ہم رزق کو اُو پر رکھیں تو بر کمیں
بھی آ جا کیں گی۔ بچین میں ہم سنتے تھے، ما کیس تربیت کیا کرتی تھیں کہ بیٹا! رزق پر پاؤں
نہیں آنا جا ہیے نمک گرجا تا تھا ہمیں کہتے تھے کہ اُٹھا وُورنہ قیامت میں آنکھوں سے اُٹھانا
بڑے گا جمجھانے کے لیے کہتے تھے اور بیرین گھٹی میں ہوتی تھیں۔

تعلیم یافتہ بھی ہول نیک بخت بھی ہول تم سے رہیں ملائم شیطال پرسخت بھی ہول قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو پیدا پاکیزہ تخم جب ہول تو عمدہ درخت بھی ہول

مال جب الی ہوگ تو پھراس کی گود میں بکل کر نکلنے والا اپنے وقت کا پیران پیر حضرت شخ عبدالقادر جیلائی بنے گا کہ ایک تربیت یافتہ مال کی گود سے بیطالپ علم انکلا تو راستے میں سفر کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی توب کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین پخشی اجمیری بن کے نکلے گا کہ ایک سفر فرمایا تو نوے لاکھ کا فرکلمہ پڑھ کے سلمان ہوگے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بن کے نکلے گا، جہاں سے گزرے گارمتیں آئیں گی اور وجہ کیا ہے کہ مانچ اچھے ہول تو مال بھی اچھا تیار ہوتا ہے۔ سانچ اچھا ہوگا تو چیز بھی اچھی تیار ہوجائے گی کین اب سانچ گڑے ہوئی تیارہ وقت ہیں۔ اچھے نمونہ ہوئے بین اب سانچ گڑے ہوئی تیارہ وقت ہے۔ آج ہم نے بگڑے ہوئے قول تو چیز اچھی بنتی ہے، نمونہ بھرا ہوا ہوتو چیز گڑی ہوئی تیارہ وتی ہے۔ آج ہم نے بگڑے ہوئے تو گوں سے لے کرہم بھی بورڈوں پردیکھئے، رنگین صفحوں پردیکھئے، لباس اُن بگڑے ہوئے لوگوں سے لے کرہم بھی بورڈوں پردیکھئے، رنگین صفحوں پردیکھئے، لباس اُن بگڑے والوگوں سے لے کرہم بھی بھڑ گئے ، اللہ تعالی ہم سب کوسنواردے۔

سنت کے آئینے پہ جو تائب جمی نگاہ کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا

سارے آئینے توڑدیے ہیں، اللہ کی شم ہم نہیں جانے کسی کو، ہم صرف اپنے آ قالیف کے کو جانے ہیں۔ آج بھی نظر اپنے آ قالیف پہ ہے اور اللہ کی شم قیامت کے دن بھی سب کی فظر یں آ قالیف پر گئی ہوں گی، وہاں بھی اُن کی ضرورت پڑے گی اور آج بھی برکتوں نظریں آ قالیف پر گئی ہوں گی، وہاں بھی اُن کی ضرورت پڑے گی اور آج بھی برکتوں

رحمتوں اور اللہ کی مدوکو لینے کے لیے حضورِ اقد سی اللہ ہی کے درِ اقد س پر آنا ہوگا۔ ہمارے لیے خمو مندامام الانبیاء حضرت محدرسول اللہ اللہ کی ذات عالی ہے اور بنے ہوئے خمونے موں تو چیز بن ہوئی تیار ہوگی ، گرے ہوئے خمونے ہوں تو چیز بن بگڑی ہوئی ہوں گی اور ظاہرے کہ گڑے ہوئی جگ رہبیں جائیں گے۔

ہمارے حضرت عارف باللہ روئی ٹانی حضرت مولانا شاہ عکیم مجمد اختر صاحب دامت بسر کاتھے العالیہ فرماتے ہیں کہ شوڈ نٹ (Student) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) سے تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہیں۔ سٹوڈ نٹ میں بھی ڈینٹ ہے اور آگر یہاں ڈینٹنگ (Denting) نہیں ہوگی تو پر نے ٹوٹ میں بھی ڈینٹ ہوگی تو پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ) ڈینٹنگ ہوگی اور پھر میدانِ محشر میں ہوگی اور پھر میدانِ محشر میں ہوگی اور پھر سیدانِ محشر میں ہوگی اور پھر سب سے بوئی ورکشاپ جہنم ہے، جہاں پھینک کر ہماری ڈینٹنگ پینٹنگ بینٹنگ منین جا کی ۔اس لیے کہ بھر ہے ہوئے لوگ جنت میں مہیں جا کی ۔اس لیے کہ بھر ہے ہوئے لوگ جنت میں مہیں جا کی ہاری آئکھیں بند ہیں ، موت پر ہماری آئکھیں کی ۔ اللہ کی تتم سے ہوئے ہیں اور ابھی ہماری آئکھیں بند ہیں ، موت پر ہماری آئکھیں کی ۔ ا

حضرت سيرناعلى المرتضلی كرم الله و جهه فرماتے بيل كد نياميں بسنے والے انسان سوئے ہوئے بيل ، موت پرائى آئھ كھلے گی اورغور سيجيے كہ ان نامول سے كتا بيار ہے، تقريباً چھنام اليے بيل جو پورى روئے زمين پر ہرا يک كی زبان پرآتے ہيں ۔ اللہ ، محد، احد علی ، حسن ، حسين ، بيوه چھنام ہيں ۔ كوئى كہتا ہے كہ ميں عبداللہ ہول ، بيٹا ميرا حبيب اللہ ہے ، و يكھتے ! اللہ كی نسبت والا نام اور بيكون ہے؟ جی بيٹھرا دريس ہے اور بيكون ہے؟ بيلی

احمد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد علی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد حسن ہے اور یہ محمد حسین ہے۔ یہ مبارک نام ہرایک نام کے ساتھ لگتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی نسبت بھی ہے اور نبی علی کے السلام کی نسبت بھی ہے۔ نام کا نثر وع محمد سے ہے تو آخر میں احمد ہے اور کہیں علی کے ساتھ نسبت کردی، حضر سے جسن کے ساتھ کردی، حضر سے جسین کے ساتھ کردی، حضر سے جسین کے ساتھ کردی، حضر سے مساتھ کردی، حضر سے مساتھ کے کہا تھے تھی نسبتیں بھی نصیب علیہ مدین، اللہ تعالی ہمیں بین طاہری نسبتیں اور ان کے ساتھ حقیقی نسبتیں بھی نصیب فرمائے۔

میں دعا کیا کرتا ہوں اور ہمارے اکا بربھی دعا فرماتے ہیں کہ یااللہ! ہمارے جوانوں
کو جنت کے جوانوں کے سردار حضراتِ حسنین کریمین رضی السلہ عنهما جیسا بنادے۔
یااللہ! ہمارے جوانوں کے لیے تو نمونہ وہ ہیں، سب جوانوں کو بھی اُن ہی جسیا بنادے اُن
جیسے بنیں گے تو پھراُن ہی کے ساتھ جنت میں جمع ہوجا کیں گے۔اسی طرح عورتوں کے
لیے نمونہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی از واجِ مطہرات اور بناتِ طیبات ہیں۔

حضرت سیدہ فاطمۃ الزهرا رض المله تعالیٰ عنها جنت کے جوانوں کے سردار کی والدہ خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور شان دیکھئے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت فاطمۃ الزهرارضی الله تعالیٰ عنها جب گزریں گی تواعلان ہوگا، پنی نظریں جھکا ؤ، ابھی فاطمۃ الزهرارضی الله تعالیٰ عنها گزرہی ہیں، آج اس بیٹی کواپنی والدہ کیوں نہیں یاد آتی \_ آج فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنها گزررہی ہیں، آج اس بیٹی کواپنی والدہ کیوں نہیں یاد آتی \_ آج ہر مسلمان کے دروازے پرحضرت سیدہ فاطمۃ الزهرا رضی الله تعالیٰ عنها دستک دے کے فرماتی ہیں کہ اے میری بیٹی ! میں تو تخفے جنت میں لے جانا جا ہتی ہوں اور تو کہاں جہنم میں جارہی ہے۔ تو میرے تقوی کونہیں دیکھتی ، میری پر ہیزگاری کونہیں دیکھتی ، تو نہیں دیکھتی کہ میرے جنازہ بھی رات کو اُٹھا ہے۔ تو دن

کوان بازاروں میں کیا کرتی ہے؟ تیرا تو یہ کام نہیں ہے۔ تجھے اللہ کے نبی اللہ کے تبی اللہ کے دشن و بال یا ہی ہوں۔آج وہاں لے گئے اور میں تو نبی کی بیٹی تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چا ہتی ہوں۔آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان مبارک نا موں کی نسبت کے ساتھ کا موں کی نسبت بھی لگانی ہوگی، نام اُنگی نسبت والے ہیں تو کام بھی اُنگی نسبت والے ہوں، ظاہر و باطن بھی اللہ ہم سب کا ایسا بنائے۔

حضرت سیدناعلی المرتضیٰ کرم الله و جهه فرماتے ہیں کہ بیآج سوئے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے کیا سمجھتے سے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور موت پر آئکھیں بند ہول گی لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے رم الله و جهه فرماتے ہیں کہ بیآج سوئے ہوئے ہیں، موت پران کی آئکھیں کھلیں گی۔ آخرت کے مناظر جب سامنے آئیں گے، نیک ہے تو جنت سامنے آئیں گے، نیک ہے تو جنت سامنے آجائے گی، براہے تو جہتم سامنے آجائیگی، تو آئکھائل وقت کھلے گی، اللہ کرے زندگی میں ہی کھل جائے۔ ہم جوخواب غفلت میں مدہوش پڑے ہیں اور کمی غفلت کی چادر تانے سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ابھی جگادے تاکہ ابھی سے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ حضرت سید ناعلی المرتضی کے رم اللہ و جھہ فرماتے ہیں اور شان دیکھیں گئی ہے کہ فرمایا" یا علی! اترضیٰ ان تکون منزلك مقابل منزلی فی الحنه "او کھا قال علیہ الصو قو السلام الے لی! کیااس پر اضی نہیں ہو کہ جنت میں آپ کا گھر اللہ نے میرے گھر الصو قو السلام الے لی! کیااس پر اضی نہیں ہو کہ جنت میں آپ کا گھر اللہ نے میرے گھر قد رنصیب فرمائے۔ ناموں کی نبست بھی ہوجائے ، کا موں کی نبست بھی ہوجائے اور پوری طرح ہے ان کے رنگ میں دیکے جائیں۔ تو کیا فرمایا کہ آج آئکھیں بند ہیں، موت کے وقت کھلیں گی۔

حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه فرمات بي اذا عاش الفتى ستين عاماً فنصف العمر تمحقه اليالى

اگرآ دی کوساٹھ سالہ ویزا دے کر دنیا میں بھیجا جائے تو تعیں سال تو اس کے را توں میں گزرجاتے ہیں۔ہم سب ویزے پرآئے ہیں یانہیں؟ سب ویزے پرآئے ہیں۔ہم پردلیں میں ہیں یا اپنے وطن میں؟ پردلیں میں ہیں،وطن قو جنت ہے جہال اپنے آ قامیلیہ کا دیدار ہوگا۔صحابہ کرام دنیا سے جارہے ہیں اورخوش ہورہے ہیں،حضرت بلال وشق میں ہیں اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، ہوی پریشان ہے کیکن خودخوش ہیں اور فرمایا اس لیے خوش ہوں کہ "غدا نلقی الاحبة محمدا و حزبه "کل جائے بی علیه السلام کا دیدار کروں گا،اینے ساتھیوں کا دیزار کروں گا۔

حضرت سیدنا عثمانِ غی فرماتے ہیں کہ اُنہیں آ قاندہ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان!

روزے کی حالت میں ہواور افطار میرے دسترخوان پرتم نے آکے کرنا ہے۔ تو کیوں نہ خوشی ہوتی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہے عظمتیں نصیب فرمائے۔ اپنے آ قاندہ کی کہ بینی کی تو فیق عطافر مائے اور ان نبہتوں میں کمال عطافر مائے ، ہمیں اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا۔ ہم پردلیں میں ہیں اور وطن ہمارا جنت ہے ، اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچائے۔ اگر ہم نے وطن کو یا د نہ رکھا تو وطن کو بھلانے والے اپنی منزل کو پانہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو پردلیں میں رہتے ہوئے وطن کی تیاری کی تو فیق عطافر مائے۔

ہم سب بیہاں ویزے پرآئے ہوئے ہیں، کی کوساٹھ سالہ ویزاملاء کی کوتھوڑااور کی کوزیادہ لیکن جونہی ویزاختم ہوگیا تو پھر ہمیں پر دلیں سے وطن کو جانا ہوگا اور پر دلیں آدمی کیوں کا فائے ہے؟ عیاشی کے لیے یا غفلت کے لیے یا پھر کمائی کے لیے تا کہ کما کراپنے وطن کو بھی ہوئی ہے ، اپنے وطن کو بنانے ، وطن کو بنانے کے لیے آدمی پر دلیں میں آتا ہے۔ ہم یہاں پر دلیں میں آئے تا کہ اپنا وطن بنا کیں ۔ جنت ہمارا وطن ہے ، اس لیے ہم جنت میں اپنے پلاٹ بنا کیں ، جنت میں اپنا ویل بنا کیں ، جنت میں اپنا میں تا کہ مزے سے وہاں اپنے آ قالی فیدمت میں رہیں۔

جنت کے منظر کا تصور کیجئے ، کسی جنتی سے پوچھیں گے کہ آج آپ کیوں اسنے خوش ہیں۔ وہ کہے گا کیوں نہ خوش ہوں کہ آج میری جنت میں میرے آ قاعلی تشریف لا رہے ہیں۔ آج کیوں خوش ہیں جنتی ؟ اس لیے خوش ہیں کہ آ قاعلی نے جنت میں ان کی ضیافت کا انظام فرمایا ہے۔ جنتی اپنے آقالی کے پاس جارہے ہیں اور خود آقالی ہمیں اُس کا استحضار پاس تشریف لا رہے ہیں ، اللہ کی شم! رہنے کی جگہ تو وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اُس کا استحضار نصیب فرمائے اور یہاں پردیس سے ہمارا دل اُٹھنے لگ جائے اور اپنے دیس میں ول لگنے لگ جائے۔ ونیا کوہم راستہ جھیں ، اس کومزل نہ جھیں ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم الله و جہہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگرساٹھ سالہ زندگی کسی کی ہوتو تمیں سال تو اُس کے راتوں میں گزرگے ۔ ہم تو دنیا میں آئے ہی اینے وطن کو بنانے کے لیے ہیں ، اللہ اکبر!

حضور علیه الصلوة والسلام نے فرمایا" جنت میں کل بن رہا ہوتا ہے، بنتے بنتے نتی تعمیر رُک جاتی ہے۔ تعمیر فرشتے ہی کررہے ہوتے ہیں تو پاس سے گزر نے والے فرشتے ہیں کہ چھتے ہیں کہ خیریت تو ہے بڑا شاندار کل تھا، تغمیر کیوں رُک گئی؟ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ جس کامل ہے اُس نے میٹیر بل بھیجنا بند کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلًا رمضان المبارک کامہینہ ہے۔ تر وات کے شروع ہوگئی، نمازیں شروع ہوگئیں، مجدیں آباد ہوگئیں اور چونکہ آخرت کی کرنی اعمال صالحہ ہے، نیکیاں ہیں تو اب آدمی نیکیاں کمارہا ہے اور آگے بھیج رہا ہے اور وہاں اس کامحل تغمیر ہورہا ہے۔ پھر جب رمضان شریف ختم ہوا تو رفتہ رفتہ تلاوت ختم ، نماز ختم اور کیحر وہاناختم اور پھر وہی غفلت شروع ہوگئی تو ظاہر ہے جتنا بھیجے گا، اتنا میں ہے گا۔

میٹیریل بھیجنا بند کر دیا تو تغیررک گئ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ادھورے گھر اُن کوملیں گے، چھتوں کے بغیر ملیں گے اور بعض جنتیوں کے باغات تھوڑ ہے ہوں گے، زمین تو کافی ہوگی لیکن اکثر حصہ خالی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ساتھ والے کے تو بہت باغات ہیں، میرے تھوڑ ہے ہیں۔ارشاد ہو

گاكه دنیایس كمانے كے ليے بى تو بھيجا تھا۔ سبحان الله! غرس فى الحنة ، الحمدلله! غرس فى الحنة ، الحمدلله! غرس فى الحنة يوايك سبحان الله بى تو جنت كا درخت تھا، آيا گروہاں لگالية تو آج يہاں اُس كويا لية ۔

حضور علیه الصلو قو السلام فرماتے ہیں کہ دوجنتی جنت میں داخل ہوں گے، ایک کو اُوپر کی جنت اور دوسرے کو ینچے کی جنت ملے گی، اب ینچے والے جنتی کواشکال ہوگا کہ دنیا میں ہم اکشے تھے، نیکیاں اکشی کی ہیں اور آخرت کی کمائی ہم اکشے کرتے رہے تو یہاں بھی ہمیں اکشے ہی ہونا چا ہے تھا، میں ینچے اور بیا اُوپر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالی فرما کیں گے میرے بندو! آج انصاف ہوگا ظلم نہیں۔ ہم نے تم دونوں کے نامہ اعمال کودیکھا تو اُس کے مامہ اعمال میں ایک وفعہ سبحان الله زیادہ ہوتو نامہ اعمال میں ایک وفعہ سبحان الله زیادہ ہوتو ورجہ بھی زیادہ ہونا چا ہے۔ اس لیے یہاں رہ کراپی آخرت کو بنانے اور سنوار نے کی کتی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدناعلی المرتضی کے ماللہ و جھہ کیا فرماتے ہیں

ادًا عاش الفتى ستين عاماً

فنصف العمر تمحقه اليالي

اگرساٹھ سال زندگی گزاری ہے تو آ دھی زندگی تورا توں میں گزرگئی۔

ونصف النصف يذهب ليس يدري

لغفلته يمينا من شمال

اورآ دھے کا آ دھالیعنی بندرہ سال تو لڑکین میں ، لا اُبالی بین اور غفلتوں میں گزرگئے تو تنس سال سونے میں اور بندرہ سال اُچھلئے کودنے میں ، بینتالیس سال تو ضائع ہوگئے۔ اب کتنے باقی رہ گئے ؟ بندرہ سال باقی رہ گئے۔

شخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو دنیا کی سی منڈی میں پچاس روپے لے کر گیا۔ راستے میں بھوک لگ گئی ، بچاس میں سے پانچ استعال کر لیے تو بینتالیس رہ گئے۔ اب وہاں منڈی میں بہنچا اور سودے پر ہاتھ رکھا ، سودا پیند آیا تو پوچھا کتنے کا؟ بتایا گیا کہ بچاس روپے کا۔ اب تو کہتا ہے کہ او ہو! کاش میں بھوک پرصبر کر لیتا۔ پینتالیس روپے تو موجود ہیں کیوں میں سودانہیں خریدسکتا، اس لیے کہ مطلوبہ مقدار سے کم ہیں فرمایا! دنیا کی منڈیوں میں جاؤ ، پینتالیس ہوں اور صرف پانچ کم ہوجائیں تو آپ سودانہیں لے سکتے۔ آؤرب کے جاؤ ، پینتالیس ہوں اور صرف پانچ کم ہوجائیں تو آپ سودانہیں لے سکتے۔ آؤرب کے بازاروں میں آؤاور آخرت کے خریدار بن کے آؤ۔

اگر بچاس سالہ زندگی لے کے آئے تھاور بینتالیس تم نے ضائع کردی اور پانچ سال ہاتی رہ گئے بلکہ پانچ مہینے ہاتی رہ گئے باتی رہ گئے باتی رہ گئے ہاں ہاکہ پانچ مہینے ہاتی رہ گئے ہیں ،اگران کو بھی قیمتی بتالوتو اللہ بلکہ پانچ گھنٹے ہاتی رہ گئے ، پانچ منٹ بھی اگر باتی رہ گئے ہیں ،اگران کو بھی قیمتی بتالوتو اللہ کی قتم اجنت کے بالا خانوں کو لینے والے بن جاؤگے ۔سب کے سود نے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ،اسٹاک مارکیٹ ہیں کیاریٹ چل رہا ہے بیتو جھے پتھ ہے کیکن رہ کے ہاں کیا تمیت لگ رہی ہے ،اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔آخرت کی منڈیوں کے بھاؤ کیا ہیں ،کوئی خبر نہیں ہے۔

فضائلِ اعمال کی تعلیم کے طلقے آخرت کی منڈیوں کے بھاؤیتا کیں گے۔معارف الحدیث میں اللہ کے بہاؤیتا کیں گے۔معارف الحدیث میں اللہ کے بی علیہ السلام کے ارشادات ،تر جمان النظ میں اعادیث مبارکہ سے آخرت کی منڈیوں کے بھاؤ معلوم ہول گے ۔ کیا بھاؤلگ رہا ہے ایک نماز جماعت سے بڑھنے کا ؟ تین کروڑ پنیتیس لاکھ چوون ہزار چارسو بتیس نمازوں کا تواب ملے گا ، یہ جب معلوم ہوگا تو آدمی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ آقاعی ارشاد فرماتے ہیں کہ 'دگھر

ے وضوکر کے متجد کو جارہا ہے تو ایسے ہے جیسے احرام ہاندھ کرجے کو جارہا ہے'۔ال شان والا ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر دانی کی تو فیق عطا فرمائے ۔ تو آپ دیکھئے کہ بیٹنالیس سال گزرگئے، کتنے ہاقی رہ گئے ؟ بیندرہ سال ہاقی رہ گئے۔

وثلث النصف امال و حرص وشغل بالمكاسب والعيال ماڑھے مات مال تو كمائے ميں ، چائيداد بنانے ميں ، ان چيزوں ميں لگ گئے اور اگراو مط نكالى جائے تو

> وبافي العمر أسقام و شيب وهم بالارتحال والانتقال

حضرت سيدناعلى المرتفعلى كرم المله وجهه فرمات بين كه باقى زندگى جوسا له على سات سال ره گئ تقى وه پريشانيول ميں، صدمول ميں گزرجاتی ہے، اى طرح سارا وقت ختم موجا تاہ اور طول العمر جهل مضرت سيدناعلى المرتفعلى كرم الله وجهه فرمات اگر آدى اس طرح زندگى گزارے تواس سے زيادہ لمبى زندگى بھى اس كول جائے تب بھى بير بچھ ہاتھ ميں لائبيں سكتا، خالى ہاتھ ہى واپس جائے گا۔اس اجنبى مسافرى طرح جو گيا تو كمانے كے ليے تفاليكن وہاں خوب مزے أزا تاربا،اب واپنى كا فكت بھى اُسكے پاس نبيس ہے۔

حضرت سیدنا ابن عمر رضی المله عنه ما سفریل تشریف لے جارہ بیل - راست میں ایک جگہ کھی ہرے، وستر خوان بچھا یا اور کھانا کھانے لگے، دور دیبات میں پہاڑوں کا سفر تھا۔ ایک چرواہ بکر مایا کر آرہا تھا، فرمایا کہ آؤ چرواہ تم بھی کھانا کھا و، اُس نے کہا میراروزہ ہے۔ فرمایا! اس شدت کی گرمی میں روزے سے ہو؟ اُس نے عرض کیا! جی ہاں۔

فرمایا اچھا! بڑی بات ہے۔ پھرامتخان نے لیے فرمایا کہ اچھا! ایک بکری تو ہمیں دے دو، ہم ذرج کر کے کھالیں گے اور تمہیں پیسے دے دیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھالینا، تمہاری افطاری کا بندوبست بھی ہوجائے گا۔ اُس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو چروا ہا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔

دوبارہ امتحان کے لیے فرمایا کہتم قیمت وصول کرلو، بکری ہم استعال کرلیں گے اور
ما لک سے کہددینا کہ بکری کو بھیٹریا کھا گیا۔اُس چروا ہے نے تڑپ کرکہا کہ فاین اللہ ۔
جب ما لک کو بیں ہیں بات کہد ہا ہوں گا تو اللہ اُس وقت کہاں چلے جا کیں گے، اللہ تو دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابن عمر دضی السلہ عنہ ما بڑے مزے حفر ماتے تھے کہ فاین اللہ فاین اللہ، پہاڑوں اور چنگلوں بیں ایک چروا ہا اُس زمانے بیں اتنا اللہ کے خوف والا ہے کہوہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں چلے جا کیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عمر دضی السلہ عنہ ما جب شہر میں واپس آئے تو اُس کے ما لک کا پنة کیا اور پھر ما لک سے اُس چروا ہے کو عنہ ما جب شہر میں واپس آئے تو اُس کے ما لک کا پنة کیا اور پھر ما لک سے اُس چروا ہے کو بھی خریدا، اُسکی بکریوں کو بھی خریدا اور خرید کراُس کو مدیہ فرمادیں کہ بیسب تھے ہدیہ ہے۔ ہمارے پاس تو رہا ہی کچھ بیں ہے اور چنتیں تو ویسے بھی ہم نے داؤپر لگادیں ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس قو رہا ہی کچھ بیں ہمارے پاس قو رہا ہی کچھ بیں ہمارے پاس قو رہا ہی کچھ بیں ہمارے پاس قو رہا ہی کہو تھیں ہمانے داؤپر لگادیں ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس قو رہا ہی کچھ بیں ہمارے پاس قو رہا ہی کہو تھیں ہمانے داؤپر لگادیں ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔

میں عرض کررہا تھا کہ حضرت جابر کی دعوت ہے، دسترخوان بچھے گئے اور کس نے بچھوائے؟ آقائی کے اور کس نے بچھوائے؟ آقائی کے ایس کے بہتر بھی کھانے پینے ہوئے اپنے آقائی کے یادآنے چاہمیں۔
بائیں ہاتھ سے پینے ہوئے کانپ جانا چاہیے، بایاں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ ہم نے آقائی کا بی دل دکھانا ہے اور کیا دل دکھانے کے لیے صرف نبی علیه السلام ہی رہ گئے ہیں؟ کیا صدے پہنچانے کے لیے حضو ہوگئے۔

## سرکار تو اُمت کی بخشش کے لیے روئیں اُمت ہے کہ ہنس ہنس کرجیتی ہے گناہوں میں

اُمت گناہ کرکر کے ہنتی ہے اور آقا علیہ ان کی بخشش کے لیے روتے ہیں ، اللہ کرے ہم اُن آنسووں کی لاج رکھنے والے بن جا کیں ۔ اللہ تو لاج رکھ رہے ہیں ، ہم بھی رکھنے والے بن جا کیں ۔ اللہ تو لاج رکھ رہے ہیں ، ہم بھی رکھنے والے بن جا کیں ، اللہ ہمیں اُن ہیں سے بنائے ۔ تو ان مواقع پر ہمیں اپنے آقا علیہ اُن ہیں ہے بنائے ۔ تو ان مواقع پر ہمیں اپنے آقا علیہ یا و آنے یا و آنے جا ہمیں ۔ لباس پہنچ ہوئے ، کھانا کھاتے ہوئے اور پائی پیتے ہوئے یا و آنے جا ہمیں ۔ اس سے تو ہم جا ہمیں ہاتھ سے لینا دینا شیطان کا ہے ، اس سے تو ہم تو و مرخوان تو بہر کہ اس سے تو ہم کے بندے ہیں ، شیطان کے ہیں ، تو و مرخوان جو بیں ۔ شیطان کے ہیں ، تو اس کے کہ ہم رحمٰن کے بندے ہیں ، شیطان کے ہیں ، تو و مرخوان کی جا ہم ہم رحمٰن کے بندے ہیں ، شیطان کے ہیں ، تو و مرخوان کی ہم رحمٰن کے بندے ہیں ، شیطان کے ہیں ہو کہ اللہ کی اور حفرات صحابہ کرام رضو ان اللہ علیہم احمعین کھاتے چلے جا ہے ہیں ۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ و علی ہر کہ اللہ ۔

سبتین بیس آئیں گی۔کھانے سے پہلے بسم الله وعلی برکة الله، کھانا تناول فرمایاجا ر ہاہے، آ قاعلیہ نے بھی بعد میں تناول فر مایا۔ پھرارشا دفر مایا کہ ہڈیاں قریب کر دینا، پھینکنا نہیں ہے۔جب دیکھا تو روٹیاں بھی اتنی ہی تھیں جتنی شروع میں رکھی تھیں ،ایک روٹی بھی کم نبيس موئى اورسالن بھى اتنابى تقا، ذراكم نبيس موااور چودە سوسحابەكرام رضوان الله عليهم اجمعین کھا کرا تھ گئے۔ پھر حضو تالیہ نے فرمایا کہ ساری ہڈیوں کوجع کر لواور جمع کرکے دعافر مائی اے اللہ! آپ نے ہمیں اینے خزانوں سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بحری کے بحے کوزندہ فر مادیجیے۔

266

حضرت ِ جابرٌ فرماتے ہیں کہ بس دعا ہونے کی دریقی ، میں نے دیکھا کہ بکری کا بچہ أحجملتا مواوه جار ہاہے۔فرمایا جابر الو اپنی مکری کا بچیمجی سنجالو،روٹی اورسالن بھی سنجالو، الله نے ہمیں اینے خزانوں سے کھلایا۔وہ الله آج بھی موجود ہے اور ہمارے نی ایک ہمیشہ كے نبی ہیں،سارےنبیوں كے نبی ہیں۔حضرت سيدناعلی الرتضلی كرم الله وجهه فرماتے ہیں کہ میرا بچین ہے اور میں ایخ آ قاعلیہ کے ساتھ چل رہا ہوں ، ابھی نبوت کا اعلان نهين فرمايا\_آب عليه السلام جس جگرست كزرت تو"ما استقبله شحرولا حجر ولا مدر الا ان يقول السلامُ عليك يا رسول الله" كوكى ورخت، كوكى يقراوركوكى چٹان ایی نہیں تھی کہ حضور میں گزررہ ہوں اوروہ بڑھ بڑھ کے سلام نہ پیش کرتے ہوں، سب حضوعاً الله کو بہجانتے تھے،اللہ ہم سب کو بھی بہجانے والا بنادے

وهستون، وه درخت كاتناجس يردست مبارك ركه كرآب عليه السلام خطبه ارشاد فرماتے تھے، جب منبرتیار ہو گیا تورونے کی آوازی آنے لگیس صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين فرماتے بين بم سوچنے لگے كه پينہيں كہال سے آوازي آربى بين توييند چلا کہ وہ ستون آپ علی کے جدائی میں رور ہا ہے۔ آپ علی منبر سے بنیج تشریف لائے اور اُسکوا ہے سینہ مبارک سے رگایا اور تسلیاں دیں ، پھر فر مایا کہ اس پرتم تیار ہو کہ تہمیں جنت کا ورخت بنادیا جائے اور جنت میں میری رفاقت اُل جائے ۔ اُس ورخت نے تو آپ علیه السلام کو پہچانا ہے لیکن ہم اپنے آ قامی کے کسنتوں کوئیس پہچانے ، ہمیں پہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسبتوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے ، اللہ تعالی ہم سب کوقد ردانی کی تو فیق عطافر مائے۔ بیٹھ کے کھانا ، وسترخوان پر کھانا اور ہاتھ دھو کے کھانا ، پھر بعد میں بھی ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد پہلے وسترخوان کو اُٹھانا اور خود بعد میں اُٹھنا ، بیآ واب بھی ہمیں انہیں اللہ الذی حمد اکثیر اطیباً مبارکافیہ غیر ایٹ آ قامی ہے ۔ اللہ علی و لامودع و لا مستغنی عنه ربنا ، بیدسترخوان اُٹھانے کی دعا ہے۔

قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

الله کی شم اجن گھروں میں سنتیں نہیں ہیں اور جن گھروں میں آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے نہیں ہیں، وہاں تاریکیاں ہیں۔لاکھ ہم کوشش کریں بیتاریکیاں نہیں جائیں گی، جب تک ہم سنتوں کے نورکووہاں نہیں جگمگائیں گے۔

 پریشان ہوگیا،اس لیے کہ خدمت کا تو مجھے ہی فرمائیں گےاور خدمت والے کوتو آخر میں ملتا ہے کیکن میں گیااوراُن کو بلا کرلے آیا۔

آپ علیه السلام نے فرمایا ابوهریرہ! یہ پیالہ لواور اکو بلاؤ۔ میں بلاتا چلا گیا اوروہ سبب پیتے چلے گئے یہاں تک کہ سب نے سیر ہوکر پی لیا اور ایک گھونٹ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا، پھر مجھ سے فرمایا کہ تم بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیا اور اتنا زیادہ پیا کہ میں نے عرض کیا کہ آ قاملی استان کے میں ہوں ، اب مزید گنجائش نہیں رہی ہے۔ دودھ جول کا تول ہے اور سب سیر ہوکر چلے گئے۔

ایک وقت تھا کہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ آج ٹلاجہ (فرج ) بھی آگیا اور ٹھنڈے صندوق بھی آگئے لیکن پھر بھی برکتیں نہیں ہیں، بخل بڑھ گیا ہے اور سٹاوت کم ہوگئ ہے۔ پہلے پکا کر محلے میں تقسیم کرتے تھے، تب بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ دیسی تھی اور دیسی چیزیں گھر سے ختم نہیں ہوتا تھا۔ دیسی تھی اور دیسی چیزیں گھر سے ختم نہیں ہوتی تھیں لیکن اب تو ملک پیک (Milk Pack) یہاں سے جاتا ہے، برکتیں روٹھ کر چلی جاتی ہیں۔

نبیء السلام کی سنوں ہے ہم نے مند موڑ اتو اللہ کی رحمتوں نے بھی ہم ہے منہ موڑ لیا ہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ اپ آ قافیہ کی سنتوں کو سینے سے لگا نمیں گے جیے حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنھا نے آپ علیمہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا ، اللہ نے اُن کو کتنا اُونچا اُٹھایا۔ ہمیں بھی چا ہے کہ ہم آپ اللہ کے دین کو اور طریقے کو سینے سے اُن کو کتنا اُونچا اُٹھایا۔ ہمیں بھی چا ہے کہ ہم آپ اللہ کے دین کو اور طریقے کو سینے سے لگا نہرا بھے بنجا بی سے مناسبت نہیں ہے لیکن ایک پنجا بی شاعر کہتا ہے کہ کہا ہے مناسبت نہیں ہے لیکن ایک پنجا بی شاعر کہتا ہے کہ جنویا ہونہ ہواں ایہو جیا سونہ ہواں نہ جنویا

مصور نے ہیں اخیر کر سٹی

بنڑی نہیں جیدے نال تصویر کئی
حسینال جمیلال دا منہ موڑ دِتا

محیقالیہ بنزال رب قلم توڑ دِتا

نازال ہو جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے

یہ کہشال تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

اے کاروانِ شوق یہال سر کے بل چلو
طیبہ کے رائے کا تو کانٹا بھی پھول ہے

طیبہ کے رائے کا تو کانٹا بھی پھول ہے

جب روضہ اقدی پراپ نے آ قالیہ کی خدمت میں صلوۃ وسلام پیش کرنے کے لیے

جب روضہ اقدی پراپ نے آ قالیہ کی خدمت میں صلوۃ وسلام پیش کرنے کے لیے

وہاں کامرنا بھی عطافر مائے۔

لبوں پہ مہرِ سکوت ہو ادب کا بیہ مقام ہے

یہاں دھڑکنوں کے درود ہیں اور آنسوؤں کا سلام ہے

اے کاروانِ شوق یہاں سر کے بل چلو
طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے
میرے لیے ہرگشن رنگیں سے بھلی ہے

کانٹے کی وہ نوک جو طیبہ میں پلی ہے
جو اُن کی گلی ہے ، دراصل ہے وہ جنت
دراصل جو جنت ہے، وہی اُن کی گلی ہے

الله تعالى جم سب كوائنى گليوں كا باى بنائے اور إدهراُ دهر كا گليوں ميں آواره گردى كا الله تعالىٰ جم سب كوائنى گليوں كا باى بنائے اور إدهراُ دهراُ دهر كا گليوں ميں آواره گردى كا الله تعالىٰ جميں محفوظ فرمائے ، جم جوں اور جمارے آقافی جموں اور اُن كانقشِ قدم جو، الله تعالىٰ جم سب كوده نسبتيں نصيب فرمائے (آمين) -

